

مان المراق ا المراق المراق





#### (جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هين)

تام كتاب ..... ظفائ امام احدرضارهمة الله عليه مصنف ..... شرف طلت علامه هم عبدالكام شرف قاورى رحمة الله عليه مرتب ..... صوفى محم عبدالتارطا برمسعودى كيوز نگ ..... ورؤزميكر افرز كل ..... مكتبه شس وقمر، جامعه حنفيغوثيه بحائى چوك لا بور صفات .... ۱۳۳۳ من اشاعت ..... دمضان الهارك ۱۳۳۳ هراگست ۱۲۰۱، قيمت روي

# ملنے کے پتے:

- ن مكتبه مشن وقمر، جامعه حنفيه فوشيه بحاثى چوك لا مور 0322-4973954 0345-466676
  - 🔾 مکتبه قادریه، دربار مارکیث، لا بهور
- مكتبدا السنت، جامعه نظاميدرضوبياو بارى دروازه لا مور
  - ضیاء القرآن پہلی کیشنز، در بار مارکیٹ لاہور
    - شير براورز، اردوبازار، لاجور
  - نظامیه کتاب گھر، زبیده سنشراردو بازار لا مور
    - کتبه جمال کرم ، دربار مارکیث لا جور

# بسم الله الرحين الرحيم ترشيب

| _   |                                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------|---------|
| 户   | مشمون                                              | اصفيتمر |
| 1   | للزيم ذا كترمتاز احدسديدي الاز جري                 | ~       |
| r   | ابتدائيه محمرعبدالتارطا برمسعودي                   | 9       |
| ٣   | مناظر اسلام مولانا امام الدين قادري رضوي           | 11      |
| *   | مفتی نقلن علی خان قادری رضوی                       | 10      |
| ۵   | مفتى اعظم پاكستان علامدا بوالبركات سيداحمه قادري   | IA      |
| 4   | علامه سيد محمد محدث بكوچهوى                        | rr      |
| 4   | مولا نامفتی غلام جان ہزاروی ثم لا ہوری             | ro      |
| ٨   | عارف ربانی مولانا سید فتح علی شاه قادری            | rA.     |
| 9   | ابوالفيض مولانا صوفى قلندرعلى سهروردى              | or      |
| 10  | صدرالشر بعدعلامه محمرامجدعلى اعظمي                 | not .   |
| 11  | امام المحد ثین سیدمحمد و بیدارعلی شاه الوری        | 45      |
| 11  | ملك العلماء علامه محمد ظفر الدين رضوي قا دري بهاري | 74      |
| 194 | مبلغ اسلام مولانا شاه مجه عبدالعليم صديقي ميرشي    | AA      |
| Ir  | مولانا محمر عمر الدين بزاروي                       | 94      |
| 10  | پروفیسر سید محد سلیمان اشرف بهاری                  | 99      |
| 14  | فقيه اعظم مولانا ابويوسف محمر شريف قادري           | arr -   |
| 14  | حضرت مولا نامحمه ضیاء الدین قا دری رضوی مهاجر مدنی | irr     |
| IA  | مولا ناسيد محرفيم الدين مرادآ بادي                 | IFA     |
| 19  | كآبيات                                             | IM.     |

#### بسم الله الرحين الرحيم

# تقذيم

#### از : دُا کنر متاز احد سدیدی الاز هری

حضرت شرف ملت رحمہ اللہ کوایام اہل سنت ایام اجر رضا خال فاضل ہریلوی رحمہ اللہ کے ساتھ والبانہ محبت تھی۔ بیرا اندازہ ہے کہ اس محبت نے حضرت شرف ملت کے ول بیں اس وقت سے ہی گھر کر ایا تھا جب وہ پرائمری کے مرحلے تک تعلیم مکمل کرنے بعد محدث اعظم پاکستان کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور انہوں نے ۵۹۵ء بیں جامعہ رضویہ، فیصل آباد میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے واضلہ لیا۔ تب ان کی عمر علم میارہ مال رہی ہوگی کیونکہ حضرت محدث اعظم پاکستان کے انگ انگ بین سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت سائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے شاگر دوں کو بھی اسی رضوی رنگ میں وقت اور گھرا ہوگیا جب تقریباً پندرہ سال بعد میں رنگ دیا اور بیرضوی رنگ اس وقت اور گھرا ہوگیا جب تقریباً پندرہ سال بعد میں رنگ دیا اور بیرضوی رنگ اس وقت اور گھرا ہوگیا جب تقریباً پندرہ سال بعد میں فیضان پانے والے سراج الاتھیاء مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد تا دری رضوی اشر نی کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا اور اپنا سب پچھ سیدی اعلیٰ حضرت پر شار کر دیا۔ ای للہ فی اللہ مجہ سے ان سے رضویات میں بہت سا کام لے حضرت پر شار کر دیا۔ ای للہ فی اللہ محبت نے ان سے رضویات میں بہت سا کام لے سے بیش نظر کتاب 'خطف ایام احمد رضا'' بھی ای سلیلے کی ایک کوئی ہے۔

یہ کتاب حضرت شرف ملت کے مختلف مقالات اور مقد مات کا مجموعہ ہے جنہیں اللہ اللہ علامت کا مجموعہ ہے جنہیں اللہ اللہ علامت کے مختلف مقالات اور مقد مات کا مجموعہ ہے اللہ گلد ہے کا صورت میں جادیا ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن 199 ء میں رضا اکیڈی لا ہور کی طرف ہے شائع ہو چکا ہے اور پچھلے دنوال جناب مجمد عبدالتار طاہر مسعودی صاحب نے اس کتاب شائع ہو چکا ہے اور پچھلے دنوال جناب مجمد عبدالتار طاہر مسعودی صاحب نے اس کتاب کے مطبوعہ نے اس کتاب معمد کروانے کا کے مطبوعہ نے کہ تھے مجمد کی اور انہوں نے اس کتاب کو دو ہارہ طبع کروانے کا معمودہ ہی دیا۔ لیکن بدشمتی سے یہ کتاب مجمد تک نہ پہنچ سکی۔ تب انہوں نے اس کا ایک

اور آسط الاش کرے دوبارہ کتاب کی تھیج کی، کمپوزنگ کروا کے دو پروف خود پڑھے اور پھر دوسرا جھے بجیجوا دیا۔ ان کی بیر تلند فی اللہ محبت حضرت مسعود ملت رحمہ اللہ کے درمیان ایمانی محبت کا تشکسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برادرم محترم جناب محمد عبدالستار طاہر مسعودی صاحب کوان کی اس بے لوث محبت پرڈ چیروں اجراور جزائے خیرعطا فربائے۔

جناب محرعبدالتار طاہر مسعودی صاحب نے کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے لئے
کتاب کی تر تیب بھی بدل دی اور اب ان حضرات کے تذکرے ابجدی تر تیب سے لے
کر دیئے ہیں، نیز حوالہ جات فٹ نوٹ کی صورت میں دینے کی بجائے ہر مضمون کے
آ خر ہیں دیئے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم وعمل اور ان کے گھرانے میں
برکتیں عطافر مائے۔

حضرت شرف ملت نے علائے اہل سنت پر بہت لکھا اور جس شخصیت پر انہیں مواد
وستیاب نہ ہوتا اس کے حوالے سے براہ راست وہ کسی متعلقہ شخصیت سے معلومات حاصل
کرتے اور جہاں کہیں یہ معلومات تحریر کی ہیں، وہیں معلومات مہیا کرنے والی شخصیت کا
تذکرہ بھی کرویتے۔حضرت مولا نا امام آلدین قادری کے تذکرے ہیں لکھتے ہیں:
"آپ کے بوتے جناب رضاء المصطفیٰ چشتی معروف صاحب قلم ہیں لیکن
افسوں کہ کوشش بسیار کے باوجود راقم الحروف ان سے حضرت کے تفصیل
حالایت حاصل نہ کرسکا"۔

یبال قابل ذکر بات ہہ ہے کہ حضرت شرف ملت نے بیٹیس فرمایا کہ فلال صاحب نے اپنے دادا کے مزید حالات مہیا نہیں کئے بلکہ بہت خوبصورتی سے تقصیر کواپئی طرف منسوب فرمایا۔ آج بہیں بیٹ سن ادب سکھنے اور اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔
پیش نظر کتاب' خلفاء امام احمد رضا'' کی پروف ریڈنگ کرتے ہوئے مولانا محدظفر الدین بہاری رحمہ الباری کے حالات میں آپ کی بعض نقار برکی اشاعت کے مضمن میں شرف ملت نے اپنے ایک شاگرد کا تذکرہ فرمایا جے پڑھ کر میری طرح قار کین کرام بھی محظوظ ہوں گے۔ وو لکھتے ہیں:

'' ہمارے عزیز دوست مولانا حافظ محمد شاہدا قبال نے الجمن نو جوانان اہل سنت، بھاٹی گیٹ کی طرف سے انہی نقار پر پر مشتل دو تین رسائل شائع کر ویتے ہیں''۔

ان کے تلاندہ ان کے سامنے آنے اور بات کرنے سے گھبراتے تھے گر اس کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وفت ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے تھے بلکہ وہ اپنے شاگر دوں کو اپنی اولا و بچھتے تھے اور اپنے باصلاحیت شاگر دول کی حوصلہ افزائی میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ پیش نظرا قتباس اس حوصلہ افزائی کی ایک روشن مثال ہے۔

وہ تذکرہ نویسی میں حوالہ جات کا بہت اہتمام فرماتے نتے بلکہ بعض اوقات بہت نادر مصادر کا استعمال فرماتے۔ پیش نظر کتاب میں حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری کے تذکرہ میں پروفیسر رشید احمرصد بقی کی تصنیف '' خینج ہائے گراں مائے' سے افتتاسات نے بہت لطف دیا۔ ایک مرتبہ انٹریشنل اسلا ک یونیورٹی کے ایک پروفیسر صاحب نے بجھ سے تعجب کا اظہار کیا کہ ایک مختص نے منج البحث (Research صاحب نے بجھ سے تعجب کا اظہار کیا کہ ایک مختص نے منج البحث (Thesis) نہیں صاحب نے بحص سے انہیں چواب دیا کہ الکھا مگر وہ مختین کے اسلوب اور تقاضوں سے آگاہ ہے۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالی بور بینشینوں کو جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ بیر حضرات ڈگریز (Degries)

حضرت شرف ملت نے شہید جہاد آزادی علامہ فضل حق خیرآ ہادی اور اہامِ اہل سنت امام احمد رضا خال ہر بلوی رحمہ اللہ کے حالات اور علی کارناموں کے ہارے میں بہت کچھ کھا۔ راقم نے رضویات کے حوالے سے شرف ملت کی خدمات کا ایک مضمون کی صورت میں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بید مضمون اگر چہ ماہنامہ ''رموز'' جنوری ، فروری والی والے کے شارے میں ''رضویات اور شرف ملت' کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے میں شائع کرنے کا پروگرام ہے۔ ہے مگر اے مزید اضافوں کے ساتھ کتا ہے کی صورت میں شائع کرنے کا پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت حضرت شرف ملت کو ان تمام علاء و مشائخ اہل سنت کی طرف سے اللہ رب العزت حضرت شرف ملت کو ان تمام علاء و مشائخ اہل سنت کی طرف سے

بڑائے خیرعطا فرمائے جن کے حالات حضرت شرف ملت کے قلم سے سینئہ قرطاس پر محفوظ ہو گئے۔ وولوگوں کو جن کے بزرگوں میں کو کی علمی وروحانی شخصیت گزری ہو۔ شخ معدی رحمہ اللّٰہ کا درج ذیل شعر سنایا کرتے تھے؛

> نام نیک رفتگال ضائع مکن تاکد ماندنام نیکت برقراد

ظافات اعلیٰ حضرت کے پیش نظر تذکرہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرد قاندر کے ۔

اگر چہ پیش نظر کتاب میں تمام خلفاء کا تذکرہ نہیں ہے گرجن حضرات کے تذکرے موجود بیں ان کی تحد نات کا جائزہ لینے پر اندازہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت نے کیے کیے نابغہ دور کی رافر اور ان حضرات نے کیے کیے نابغہ دور گارا فراد تیار کے اور ان حضرات نے تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے دور میں اپنے عظیم رہنما امام اجمد رضا کے قدم بھلوم بے خوف و خطر امت کی رہنمائی کا فریضہ مرانجام دیا، جبکہ قائد افراد تیار کے اور ان حضرات نے قدم بھلوم ہے خوف و خطر امت کی رہنمائی کا فریضہ مرانجام دیا، جبکہ قائد افراد تیار کے ایکنت ہونے کا الزام تو لگا گرطوفان تھے جان حالات میں گاند می کے ہمنوا علماء اور جو ان کا اجراد مرانو لگا گرطوفان تھے جانے کے بعد علم احمد رضاء ان کے خلفاء اور ہم خیال علماء کا اجلا دامن اور شفاف کردار اپنی تمام تر پاکیز گی کے ساتھ سامنے آیا جبکہ الزام لگانے والون کے احباب نے ہی تین سوروپ پاکیز گی کے ساتھ سامنے آیا جبکہ الزام لگانے والون کے احباب نے ہی تین سوروپ پاکیز گی کے ساتھ سامنے آیا جبکہ الزام لگانے والون کے احباب نے ہی تین سوروپ پاکھ کی نشاندی کی اور اس راز سے بھی پردہ بنایا کہ تحریک ریشی رومال کا راز کس نے فاش کیا تھا۔

اللہ رب العزت نے حضرت شرف ملت کے لئے علاء ومشائخ کے حالات اور علمی
کارنا ہے محفوظ کرنے پر آخرت میں تو نہ جانے کیا کیا اجرعطا فرمانا ہے۔ ونیا بین اس
کریم مالک نے ہمارے دوست جناب محمد عبدالستار طاہر مسعودی کو بیہ توفیق بخشی کہ
انہوں نے اپنے مرشدگرای مسعود ملت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود احمد رحمہ اللہ کے
حکم پر حضرت شرف ملت کی زندگی میں ہی ' دمحس الجسنّت' کے نام سے ایک طویل سوائح

کھی اور حضرت شرف ملت پر تکھے گئے مقالات کو تذکار شرف کی صورت میں مرتب
کیا۔ شرف ملت کے دیگر کئی آ ٹارعلمیہ کو مرتب کیا اور کئی زیر ترتیب ہیں۔ اللہ تعالی انہیں
جزائے خیرعطا فرمائے۔ یہ دنیا میں حضرت شرف ملت کی نیک نامی باتی رہنے کی ایک
صورت تھی اور دوسری صورت ماہنامہ'' الشرف' کے نام سے ایک مجلے کا ڈیکٹریش تھی
جے حضرت شرف ملت کی زندگی ہیں تی ہمارے مجت کرنے والے فاصل دوست علامہ
مجھ اسلم شنم اوصا حب نے حاصل کی۔

اور حضرت شرف ملت کے وصال پر بردی دوڑ دھوپ اور کوشش کے ساتھ آپ کے چہلم سے پہلے ایک بہت معیاری نمبر شائع کیا جے مختف شخصیات پر شائع کے گئے نمبر ز جس امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں پاکستان، ہندوستان، مصر اور انگلینڈ کے اہل قلم کے جبتی مقالات شائع ہوئے۔ اللہ رب العزت حضرت علامہ اسلم شنج اوصاحب کو حضرت شرف ملت سے اس محبت پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت شرف ملت اور دین کی خدمت میں عمرین ہر کرنے والے حضرات تحدیث فعت کے طور پر کہد سکتے ہیں:

بر گر نمیرد آ تک دش زنده شد بعش هبت است برجریدهٔ عالم دوام ما

نیز خدمت دین کے حوالے سے زندگیاں وقف کرنے والوں کے کارنا ہے ان کے لئے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ بیاوگ اللہ تعالی کے فضل وکرم کے بھروسے پر بیابھی کمد سکتے ہیں:

> طمع فاتحد از خلق نداریم نیاز عفق من از پس من فاتحد جوانم باتیب

ڈ اکٹر ممتاز احد سدیدی الا زہری ۱۹- چمن زار سریث، لالہ زار کالونی شوکر نیاز بیگ، لاہور

الرق الأني، الممال

#### بسبر الله الرحين الوحيم

## ابتدائيه

علامہ محر عبدائکیم شرق قادری بدظلہ العالی آیک کہند مشق قلکار ہیں۔ ترجمہ اور اللہ کا میں شرق قلکار ہیں۔ ترجمہ اور اللہ کا خاص میدان ہے، تذکرہ میں انہوں نے ''یاد اعلیٰ حضرت'' اور''سواخ سراج الفتہاء'' کے سواکسی شخصیّت پرکوئی مستقل کتاب نیس کاسی۔ یدونوں بھی مفصل نہیں بلکہ مجمل تذکرے ہیں۔۔ البند علا مدصاحب نے بہت کی شخصیات پر مختلف مقالات و مضاجین ضرور رقم فرمائے ہیں۔۔

ان مقالات ومضامين برمشمال درج ذيل مجموع تفكيل بإ ي بين:

الورنور چرے مطبوعہ لا ہور، ١٩٩٢ء

المعظمتوں کے پاسبان، زیرطیع

علامہ شرق قادری صاحب نے امام احمد رضا خال محدّث بریلوی قدس سرۂ العزیز کے خلفاء کے بارے میں مستقل طور پڑئیں لکھا، بلکہ عمومی طور پر مقالات ومقدمات رقم فرمائے۔ انہی مقالات کو مجموعی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

قبل ازیں احقر نے حضرت مسعود ملت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محد مسعود احمد دامت برکاہم العالیہ کے اعلی حضرت امام احمد رضا خال محد ثبر بلوی قدس سرؤ العزیز کے خلفاء کے بارے بیس مقالات و مقد مات کو'' خلفائے محد ث بربلوی'' کے زیرعنوان جون الا 199ء بیس مرقب کیا تھا۔ جے حال تی (اکتوبر 1994ء) بیس رضا اکیڈی، لا ہور نے شائع کر دیا ہے ۔ اِس کی اشاعت پر احقر کو خیال آیا کہ علامہ شرف قادری نے شائع کر دیا ہے ۔ اِس کی اشاعت پر احقر کو خیال آیا کہ علامہ شرف قادری استعمال تا معنفہ محمد الماری (راقم الماری)

صاحب نے مختلف بزرگول کے حالات لکھے ہیں۔ یقینی طور پر اُن ہیں خلفائے اعلیٰ حضرت کے حالات بھی خلفائے اعلیٰ حضرت کے حالات بھی شامل ہول گے۔ علاش پر گو ہر مقصود مل گیا اور سولہ خلفاء کے حالات میسر آئے۔ اور یوں رضویات کے شعبہ بیس علامہ شرف قادری صاحب کی بید کاوش بھی وجود ہیں آئی۔ فال حید لله علی ذلك آ

جردو بزرگوں کی رضویات کے باب بیس نا قابل فراموش خدمات ہیں۔ حضرت مسعود ملت نے اپنے شب وروز و 19 اوے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال بر بلوی علیہ الرحمہ پر تحقیق کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ آپ کی مسامی جمیلہ سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اعلیٰ حضرت کی طرف ماکل ہوا ہے۔ اب تو اعلیٰ حضرت کو بین الاتوامی سطح پر پڑھا، سمجما اور جانچا جاربا ہے، اور آپ کے زیر جمرانی ڈاکٹریٹ کے مقالات ککھے جا رہے ہیں۔

جبکہ علامہ شرف صاحب نے اپنی قلمی زندگی کا آغاز ہی اعلی حضرت کے حوالے سے کیا۔ اعلی حضرت کے فاری رسائل:

٥ - الحجة الفائحه اور ٥ - اتيان الارواح

کا اُردور جمہ کرے ہری پور ہزارہ ہے شائع کیا — اے 19 میں ''سوائح سراج الفتہاء'' کی اشاعت ہے دئمبر 1911ء تک مرکزی مجلس رضا، لا ہور ہے ایک طویل عرصہ تک ساتھ رہا — اور اب رضا اکیڈی، لا ہور، رضا دارالا شاعت، لا ہور کے ساتھ ساتھ آپ رضا فاؤنڈیشن، لا ہور، مکتبہ قاور ہی، لا ہور، مکتبہ رضو ہی، لا ہور کے بھی چیش رو بیں۔ ذلک فضل اللّٰہ یؤتیہ من یشاء ع

ع خلفائے اکلی حضرت کے حوالے سے سب ہم ہمیاں محمہ صادق تصوری صاحب نے تھم اُٹھایا۔ آہوں نے اس طلقاء کے حالات کا اضافہ کیا۔ یوں ۸۳ طلقاء کے حالات کا اضافہ کیا۔ یوں ۸۳ طلقاء کے حالات کرت بحض خلفاء میں چند طلقاء کا اختاء میں بعض خلفاء کے حالات منطق چیں اور بعض کے مجمل۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں چند ایک اور بند سے ہے۔ حرب خلفاء کے حالات شامل ہوئے سے ختامت کہیں ایک اور بند سے ہے۔ حرب خلفاء کے حالات شامل ہوئے سے ختامت کہیں سے کہیں جا کہ جا ایک و ہند سے ہے۔ حرب خلفاء کے حالات شامل ہوئے سے ختامت کہیں سے کتاب سے کتاب جا کہیں جا کہ جا اور ہے تھیاںت امام احمد رضاء کرا پی نے شائع کی ۔ سے طاہر سے اسلام احمد رضاء کرا پی نے شائع کی ۔ سے طاہر

موضوع کے اعتبار سے زیر نظر مجموعی کوشش رضویات میں ایک اہم اضافہ ہے

یر بین مضامین کی صورت میں فردا فردا آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ کسی
شے کو عمومی طور پر دیکھنا اور ہے، اور خصوصی طور پر دیکھنا اور ہے۔ ڈالیوں پر پھولوں کا
مسن بڑا دیدہ زیب و دار با ہوتا ہے مگر گلدستے کی شکل میں بیدسن اور بھی سوا ہوتا ہے۔
قبل ازیں علامہ شرف قادری صاحب کی رضویات کے حوالے سے محردہ نگار شات
کو احتر مرقب کر چکا ہے، اس سلسلے کی بیر تیسری کڑی ہے، اور شرف ملت کے
حوالے سے افوی کاوش۔

وه دو جوع يه ين:

الله مقدمات رضويه (مرتبه من ١٩٩٨م)

الله مقالات رضويه (مرتبه من ١٩٩٨ع)

زیرنظر مجموعہ کو حروف مجمی کے اعتبار سے مرقب کیا گیا ہے ۔۔۔ اِن بزرگول کی افضلیت وفضیلت کے اعتبار ہے درجہ بندی تو کوئی صاحب نظر بی کرسکتا ہے۔

أميد ہے كہ بير فلصاند كوشش آپ كے ذوق وشوق پر پورى أترے كى - اللہ تعالى

ا پنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی محبت ورحمت و برکت وعظمت کے طفیل ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آبین!

Tall Supplies to the Control of the

خاکیائے صاحبدلاں محمد عبدالستار طاہر مسعودی عفی عنہ EIII/A - پیر کالونی - بین روڈ والٹن لاہور کینٹ- کوڈنمبر ۵۴۸۱

۲۷رجبالرجب ۱۹۹۸<u>ج</u> ۱۷۶۷کتوبر ۱۹۹۸ء

# مناظر اسلام

# حضرت مولانا امام الدين قاوري رضوي قدس سرهٔ (كۇلى دوباران بىلغ سالكوك)

ناصر سُنّت ، مای بدعت حصرت مولانا ابوالیاس امام الدین قادری رضوی این حضرت مولانا عبدالرحمٰن قدس سر ہما کونلی لو ہاراں ، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔

#### اجازت وبيعت وخلافت

جلیل القدر اساتذہ سے علوم دید کی مخصیل کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہلت است مولانا شاہ احمد رضا خال ہر بلوی قدس سرۂ کے دستِ مبارک پر بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادر یہ بیس خلافت واجازت سے مشرف ہوئے، لطف کی بات بیہ ہے کہ آپ کے دونوں بڑے بھائی مولانا علامہ ابو عبد القادر حجہ عبد اللہ کوٹلوی اور فقیہ اعظم مولانا محمد شریف کوٹلوی قدس سرہما بھی اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے خلیفہ مجاز شے حضرت مولانا امام اللہ ین قدس سرۂ کی مہراس طرح تھی:

# دين کي خدمت

آپ نے تمام عمر فرق باطلہ کے خلاف تقریری وتحریری طور پر جہاد کیا، آپ پنجا بی کے بہترین شاعر تھے، علمی مسائل، آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور عبارات فقیہہ بردی عمرگ سے نظم کے قالب میں ڈ حال دیتے تھے۔

## تصنيف وتاليف

آپ نے تصانیف جلیلہ کا ذخیرہ یادگارچھوڑا، لیکن آپ کے اعزہ واقرباء نے اِس کی حفاظت واشاعت کی طرف توجیزمیں دی۔

چندتسانف كنام يوين:

ا-نصرة الحق المعروف به تنيخ نعمانيه برگرون وما بيه (ردِّ ومابيه) تقديم علي في حدار و تاريخ كار من من تاريخ الله من الله الله من كار

تقديد، علم غيب، حيلة أسقاط، تفنى لكهنا اوراحتياط الظهر وغيره مسائل پرسير حاصل بحث، پنجابی اشعار میں صفحات ۸۲، مطبوعه مفید عام پرلیس سیالکوٹ، سن تالیف

(pirth

۳- احتیاط الفلم (اس میں بیٹابت کیا کی نصاری کہ حکومت میں احتیاط الظهر پڑھنی چاہیے، خالفین کے اعتراضات کے مُسکت جوابات، صفحات ۲ مطبور سٹیم پرلیں امرتسر — اس کے آخر میں اعلی حضرت امام احمد رضا خال بر بلوی قدس سرؤ کی سندِ خلافت واجازت بھی درج ہے۔

٣- بداية الشيعه (اردو) دو حص

س- الذكر المحمود في بيان المولد المسعو و (مطبوعه، كل صفحات ٨٨، نظم پنجابي) نعت ياك كے چنداشعار ملاحظه بهوں:

سب تھیں ہی محمد نوں رہ ، دنا شان اُچرا
علم غیب سکھلایا اُس نوں دور کیتا سب ہنیرا
نام محمد دا رہ ، اپنے ناں دے نال رکھایا
نزد اللہ دے اُستھیں قدھ کے ہور پند نہ آیا
کراں پہند جو نبیاں وچول وساں غیب اُستا کیں
وچہ کلام اللہ دے دیکھو کہیا ہے رہ سائیں
اُس تھیں خاص نتیجہ نطاہر عقلال والے جانن
فیبی علم نجی نوں میسی ہر دم شکر کماون علی

سانحة ارتحال:

٩٩ ررَيْ الاوّل ٢٠ السّت (١٣٠١<u>ء/ ١٣٩١ء</u>) كوحفرت مولا ناابوالياس امام الدين

قدس سرة العزيز كاوصال موا\_

آپ کے پوتے جناب رضاء المصطفیٰ چشتی معروف صاحب قلم ہیں، کیکن افسوس کہ کوشش بسیار کے باوجود راقم الحروف اُن سے حضرت کے تفصیلی حالات حاصل نہ کر سکا، للبذا انہی معلومات کو پیش کرنے پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ آخر ہیں وہ سند اجازت پیش کی جارتی ہے جواعلی حضرت امام احمد رضا ہر یلوی قدس سرۂ نے مولانا امام الدین کوعظ فر مائی تھی ہے۔ اِی مطبوعہ سند کا عکس ہدیے فر مائی تھی۔ یہ سند رسالہ ''احتیاط النظیم'' ہیں جھپ چکی ہے۔ اِی مطبوعہ سند کا عکس ہدیے قار کین ہے۔

حوالهجات

لے --- ماہنامد الرضاء بریلی، شاره ۵۰ ماہ رکتے الآخر جمادی الا وَل ۱۳۳۸ میر على -- امام الدين ، مولانا: نصرة الحق مص

# فقيرالعصر، پيكر تقذي

# حضرت مولانا تفترس على خال رحمه الله تعالى

(شُخ الجامعه راشديه، پير جو گونه، سنده)

حضرت اُستاذ العلماء، فقیهدعصر، یادگارامام احمد رضا بریلوی، مولا ناتفذی علی خال فدل سرهٔ العزیزعلم، عمر، فضل وشرف اور دین خدمات کی بناء پرصف اوّل کے علماء میں سے تنے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی قدس سرهٔ کے چھازاد بھائی مولانا سروار ولی خال لوری (متوفی ارصفر ۱۸ فروری ، ۱۳۵۵ ایس ایس ایس کے صاحبزاوے، حضرت ججة الاسلام مولانا حامد رضا خال رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد اور داماد، وارالعلوم منظر اسلام، بریلی شریف کے سابق مہتم جامعہ راشد ہو پیر جو گوٹھ، سندھ کے شخ الجامعہ، پیرصا حب پاگارہ اور سندھ کے شخ الجامعہ، پیرصا حب پاگارہ اور سندھ کے شاخ الجامعہ، پیرصا حب پاگارہ اور سندہ کے سابق مہتم جامعہ راشد ہو چیر جو گوٹھ، سندھ کے شخ الجامعہ، پیرصا حب پاگارہ اور سندہ کے شاخ دو سندہ کے سابق مہتم جامعہ راشد ہو چیر جو گوٹھ، سندھ کے شخ الجامعہ، پیرصا حب پاگارہ اور سندہ کے سابق مہتم کے استاد شعے۔

حضرت صاحب بتبحر عالم دین ، مخدوم اہلسنت اور حضور سیّد دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے ، آخر عمر میں شوگر کا عارضہ ہو گیا تھا ، فر مایا کرتے تھے : ''مدینہ منؤ رہ جا کرخوب میٹھی چیزیں اور حلوہ وغیرہ کھا تا ہوں اور اس سے ''مدینہ میں میں و ''

م محصال نبیس موتا!

كوكى تكليف بوتى تو فرمات:

" آب زمزم مل جائے تو جھے افاقد موجائے گا۔"

حافظہ اِس غضب کا تھا کہ راقم ، پہلی مرتبہ ملا ، تعارف ہوا، پھرتقریباً ایک سال بعد ملاقات ہوئی فوراً پہچان لیا۔

باوجود میکہ بیوی، بیچ، بھائی اور والد صاحب سب وصال فرما گئے اور آپ تن تنہا رہ گئے تنے، لیکن ہر وقت جشاش بشاش رہتے، ہلکہ اُن کی خدمت میں حاضر ہونے والا بھی غم وآلام کو بھول کر دل شاد اورخوش وقت ہو جاتا تھا، چبرے پر وہ ملاحت اور دل کشی کہ صرف بچوں کے چبرے پر ہی دیکھی جاسکتی، بلند ہمت اسٹے کہ طویل طویل سفر تن تنہا بغیر کسی پریشانی کے کرتے اور فرمایا کرتے تئے:''میرے ساتھ سفر میں فرشتے چلا کرتے ہیں۔'' وہ جہاں بیٹھتے محفل جم جاتی اور وہ جان محفل ہوتے تئے۔

اعلیٰ حضرت، امامِ المستنت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس بریلوی قدس سرہ سے محبت وعقیدت کا عالم دیدنی تھا، وہ اُن کی عقمت اور تبحر اور حضور سرور دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور انتباع کے چشم دید گواہ شخے۔

راولپنڈی میں ایک ملاقات کے موقع پر فرمایا:

" تمارا خيال تفاكم" المحجة المؤتمدة" اللى حفرت رحمه الله تعالى كى آخرى تصنيف ب، ليكن ردّ مرزائيت يلى آپ كا رساله" المجو از الديائي" و يكف س اندازه جواكه وه آخرى رساله ب، ليكن افسوس كه يس مدينه مؤره ب اين ساتح لائيس سكار"

پھر پریلی شریف تشریف لے گئے اور واپسی پر وہ رسالہ راقم کو دے گئے اور فر مایا: ''صرف بید رسالہ حاصل کے لئے مجھے پیلی بھیت جانا پڑا تھا۔'' ایسےعظیم انسان اور سرا پا شفقت ومحبت پھر کمہاں ملیں گے والسلام ع

محمر عبدالحكيم شرف قادري

الررق الاول ١٩٠٩ ١٥

۱ تاریخ انتال ۲۰ رجب ۲۲۰ فروری ده ۱۳۰۰ ها ۱۸۸۹ می این ا ۲ چافران یکی نقترال اسطور دختا کردی، الا دور ۱۸۹۹ میش شاک دوا

# مكتوب تعزيت

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث والنفیر مولانا مفتی نفدس علی خال قدس سرهٔ ملت اسلامیه کے نامور عالم دین ، شیخ طریقت ، سایئر رحمت اور سراپا برکت تھے۔ وہ پیکر تقوی و نفذس اور سلف صالحین کی زند و جاوید پادگار تھے، وہ امام احمد رضا بریلوی قدک سرهٔ کے خاندان کے بکتائے روز گار فرد اور پاکستان میں اُن کے علمی و روحانی جانشین سے تحریک پاکستان اور اُس کے بحد اُنصے والی جرد بنی و اسلای تحریک میں بڑھ چڑھ کر سے اللہ اور آخر عمر تک خدمت و مین متین میں مصروف رہے۔

اللہ تعالی اور اُس کے حبیب اقدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اُن کے رگ و پے میں رچی ہوئی تقی۔ یکی ولولہ انہیں جمیشہ مصروف عمل رکھتا تھا۔ پیرا نہ سالی اور علالت ایسے عوارض ان کی راہ میں جائل نہیں ہو سکتے تھے۔ یکی نہیں بلکہ جمیشہ اپنے متعلقین کو بھی مصروف عمل رکھتے ،اور اُن کی حوصلہ افرائی میں بھی تسامل نہ فرماتے۔

حضرت کا دار فانی سے رصات فرما جانا ایک ایسا سانحہ ہے جس کی علائی نہیں ہو عتی ،اللہ تعالی حضرت اقدس کے فیوض و برکات کونا قیام قیامت جاری وساری رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جامعہ راشد یہ پیر جو گوٹھ، معجد رضا پیر جو گوٹھ، ادار و تحقیقات امام احمد رضا کراچی، معجد رضا مجلس رضا، لا ہور، رضا اکیڈی، لا ہور، جامعہ نظامیہ رضوبی، لا ہور مکتبہ قادر ہے، لا ہور اور جامعہ راشد یہ سے متعلق بیسیوں ادارے جن کی آپ سرچی تی فرماتے رہے، شاہراہ ترتی و کامران برگامزن رہیں اور پھلتے کچو لتے رہیں۔

عافظ عبد الستارسعيدي عالم تغييمات جامعه نفاميه رضويه الابور

محد عبد القیوم بزاروی تاقم ای جامعه نظامیه رضویه و تظیم المداری پاکستان الابهور ۱۹۸۸ مرفر وری ۱۹۸۸ مرفر وری ۱۹۸۸ م

# سيدالسادات مفتى اعظم پاكستان

# حفزت مولانا علامه ابوالبركات سيراحمه قاوري قدس سرة

ونیائے علم کے لئے عموما اور ارض پاکتان کے لئے خصوصاً حفزت سیّر صاحب رحمدالله تعالی کی ذات گرامی ابر رحمت کی حیثیت رکھتی ہے۔عوام وخواص، بیاری اور آسيب كے علاج كے لئے آپ كى خدمت ميں حاضر ہوتے اورآپ كے انفاس مبارك ك بركت سے شفاياب ہوتے۔ مسائل ديد معلوم كرنے كے لئے آپ سے رجوع كرتے، عيد، بقر عيد اور رمضان المبارك كے جائد كا شرى جوت وريافت كرنے ك لئے آپ کے پاس حاضری ویتے اور آپ کے فتوی اور بیان کردہ حکم شرعی براس قدر اعتاد کرتے کہ اُس کے نالف کسی فتوی یا سرکاری اعلان کواہمیت نددیتے۔ رویت ہلال کے موقع پر تو علاء کرام اورعوام کا اتنا جوم ہوتا کہ تمام رات بیٹھے بیٹھے گزر جاتی۔ ایک دفعہ ریڈیو پر اعلان ہوا کہ صبح عید ہے، سید صاحب کے تھم سے شہر بحریس لاؤ ڈ سپیکر پر اعلان کر دیا گیا کہ''چونکہ جاند کا شرعی طور پر ثبوت نہیں ملا، اِس کے صبح روزہ ہوگا۔" اے ی صاحب نے فون کیا، اور بری ترشی سے یو چھا:" روزے کا اعلان كى كے علم سے كيا كيا؟" سيد صاحب نے ہمى أى تيزى سے جواب ديا:"جس ك تھم ہے روز ہ رکھا جاتا ہے، اور عید منائی جاتی ہے۔'' ارباب حکومت سیّد صاحب کے مقام اوران کی عظمت سے واقف تھے اِس لئے اُن کے خلاف کو کی کارروائی نہ کر سکے۔ الهواء میں تر یک ختم نبوت کے دوران ملک بحرمیں مارشل لاء کے تحت لاؤڈ پلیکر پر پابندی تھی لیکن سیّد صاحب کا درسِ کلام پاک جاری رہا۔کوتوالی قریب ہونے كے باوجود كى كوآپ كا تبكير بندكرانے كى بنت ند ہوكى- خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ غلام الدین رحمہ اللہ تعالی خطیب جامع مسجد صدیقیہ، انجن شیر، لا مور کے خطیب بتے، جمعہ کے روز عظیم اجتماع ہوتا تھا اُن کی تقریر کے دوران حضرت مفتی پاکستان ٹا گئے پر سوار ہو کر جمعہ پڑھانے کے لئے وہل دروازے سے لوکوشاپ تشریف لے جاتے اور ابھی اُن کی تقریر جاری ہی ہوتی تھی کہ سید صاحب واپس تشریف لے جاتے بتے۔ سید صاحب کا جب بھی گزر ہوتا تو خطیب سید صاحب واپس تشریف لے جاتے تتے۔ سید صاحب کا جب بھی گزر ہوتا تو خطیب اور پاکستان اپنی تقریر روک کر کہتے ''السلام علیک یا سیدی و سندی'' ایک نامور خطیب اور ساحب طرز مقرر کا این اُستاذ مرم کے لئے یہ وہ احترام تھا جس کی مثال آج وافونڈے سے نہیں مل سکتی۔

سیّد صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لئے مردوں اور عورتوں کا بکثرت رجوع ہوتا شاسیّد صاحب پوچھتے:''نماز پڑھتے ہو یانہیں؟'' تعویذ کا طلبگار کہتا کہ''نہیں پڑھتا''یا ''بھی بھار پڑھتا ہوں'' تو فرماتے: تم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالی تم سے راضی نہیں اور جب اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے تو میرا تعویذ وہاں کیا کام کرے گا؟'' اِس انداز سے نماز اوا کرنے کی تنقین فرماتے تھے۔

علمائے کرام کو جب کوئی لانیخل مسئلہ پیش آجاتا پاکسی مسئلہ بیں اختلاف ہوجاتا تو ہر کسی کی نظر سیّد صاحب پر ہی پڑتی۔ پاکستان ہی نہیں و نیا کے کسی خطے میں بھی آپ کے جائے والے کسی مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت محسوس کرتے تو بے ساختہ کہدا تھتے:''سیّد صاحب کو خطالکے کرائن سے معلوم کرلیں ہے۔''

سید صاحب سے جب ہمی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو فورا اُس کا جواب عنایت فرمات اسید صاحب سے جب ہمی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو فورا اُس کا جواب عنایت فرماتے اور کتب معتبرہ کی عبارات حافظ کی مدد سے پڑھ کرسنا دیتے۔ پھر مزید تنفی کے گئا ہیں مشکوا کر دکھا بھی دیتے۔ خاص طور پر'' فناوئی رضویہ'' پر پڑااعتاد فرماتے اور عموماً اُسی ہیں سے مسائل نکال کر دکھا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ راقم الحروف نے پوچھا کہ '' فرمایا: کہ '' فرمایا: کہ اور اُسی وقت'' فناوئی رضویہ'' سے بیاتھرت کی کتاب سے بل جائے گی؟'' فرمایا: ''اور اُسی وقت'' فناوئی رضویہ'' سے بیاتھرت کھا دی۔

سید صاحب قدس سر ذکا ایک خاص وصف بیر تھا کہ سوال و جواب کی کوڑ ہے۔
اُسٹاہٹ محسوں نہیں فرماتے ہتے اور سائل کو تسلی کرانے ہیں ایک گوند راحت محسور فرماتے ہتے، غالباً الافائیو کی بات ہے کہ راقم الحروف، دبلی درواز و، حاضر ہوا اور عرض کیا گر' ایک شعر میں "عَثَدَةً " کا لفظ استعمال ہوا ہے اِس کا کیامعنی ہے؟ " آپ نے محض تسلی کرانے کے لئے پہلے تو یکے بعد دیگر سافت کی کئی کتا ہیں منگوا کمیں۔ پھر طب محض تسلی کرانے کے لئے پہلے تو یکے بعد دیگر سافت کی کئی کتا ہیں منگوا کمیں۔ پھر طب کی متعدد کتا بین طلب فرما کئی اور کسی لحہ بھی بیاحتی کی متعدد کتا بین طلب فرما کئی اور کسی لحہ بھی بیاحتی فرمار ہے ہوتا ہے۔ جب بہتا ہے۔ فرمار ہے ہیں۔ و

آفْكُرْتُ لَيْلَةَ وَضِلِهَا فِي هِجُرِهَا فَيَجَرُتَ مَدَامِعُ مُفْلَتِي كَالْمَنْدَمِ
فَجَعَلْتُ آمُسَحُ نَاظِرَتَ بِحَدِهَا مِنْ عَادَةِ الْكَافُورِ إِمْسَاكُ الدَّم

"شرح جائ" کی شرح "عقد نائی" میں ہے کدایک سحالی کے تکسیر پھوٹ پڑی۔
وہاں عربی کے مشہور شاعر امراء القیس کی بیٹی موجود تھی۔ اُس نے کہا کہ" انہیں کا فور
سنگھایا جائے" چنانچہ نکسیر رُک گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا،
وختہ بیں کا فور کی اِس خاصیت کا کیسے بتا چلا؟" تو اُس نے ندکورہ بالا شعر پڑھ کر
سنائے۔ اِس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: " بعض شعر حکمت ہوتے
ہوئے۔
ہیں۔"

سید صاحب قدس سرهٔ کے پاس موام وخواص کی آید ورفت اس قدر ہوتی کہ آپ کو آدام کا موقع بھی نہ ملتا۔ ایک وفعہ آپ کی طبیعت نا سازتھی اور نیاز مند مزاج پُری کے لئے بکٹرت آ رہے تھے۔ آپ کے داماد نے تجویز پیش کی کہ کسی کو دروازے پر متعین کردیا جائے تا کہ آرام کے وقت کسی کونہ آنے دے۔ حضرت سید صاحب نے بیہ شجویز مانے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا:

ع "درورويش را دربال نبايد"

ر اور اور دینی مسائل پر گفتگوآپ کی طبیعت و ثانیه بن چکی تھی۔ آپ کی مجلس شی کیا مجال کد دنیاوی گفتگو ہو، وہاں تو ہر وقت قال الله وقال الدسول کا چرچا رہتا اور ہر وقت مسلک المسنّت و جماعت کی تا کید وتقویت کا ذکر رہتا۔

العاء من حاضر موا توفرماني لك:

" گزشته ونوں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے سبب حدیث شریف کے اسباق جاری ندرہ سکے، میں نے فرصت کے ان کھات میں "تمہید الوشکور سالمی" کا ترجمہ کر دیاہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک وفعہ اس کا اصل کے ساتھ مقابلہ ہو جائے ، تو بہتر ہوگا۔"

ای تفتلو کے دوران فرمایا:

" حفرت مصنف، حفرت واتا صاحب (قدس سر مها) کے ہم عصر معلوم ہوتے ہیں لیکن میمعلوم نہیں ہوسکا کدأن سے طاقات بھی ہو کی یا نہیں؟" پجر فرمایا:

'' حضرت امام ابو هکور سالمی رحمه الله تعالی بر مسلے بیں اسنے نداہب اور اقوال بیان فرماتے ہیں کہ جبرت ہوتی ہے۔ اتی تفصیل کی جگہ شاید ہی ملے۔اشاعرہ کو بھی اہلسنت کے مقابل ذکر کرتے ہیں۔''

قال اهل السنة كذا وقال الاشاعرة كذا\_

راقم الحروف نے بوچھا: "كيابياتريدى إلى؟" فرمايا:

" ہاں! اس لئے تو میں اِس کو زیادہ آہمیت دیتا ہوں، طالبعلمی کے دور میں ہمیں اِس کا ایک نسخہ ہدایوں سے ملاقعا جے ہم نے نقل کر کے پڑھا تھا۔"

''راقم بڑی جرت اور کوئیت ہے سیّد صاحب کے ارشادات من رہا تھا کہ ویرا نہ سالی بیں ہجی ا تناعلمی ذوق کہ کی لیے بھی فارغ رہنا گوارانہیں فرماتے۔ پاکستان میں سیّد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ہی'' تمہیر شریف'' کی اشاعت کی تھی اور ہا قاعدگ سے مذھا اگر تے تھے۔ آخری دنوں میں جب بصارت اور طبیعت درس و تدریسی کی متحمل شدر ہی تو سمی مرید یا شاگرد کو پاس بیٹھا لیتے اور '' کشف انجج ب''،'' مدارج المنوق'' یا الیمی ہی کوئی دوسری کتاب پڑھوا کر سُنتے رہتے اور جہاں کہیں مناسب معلوم ہوتا، اپنے ادشادات سے فیضیاب فرماتے۔

سندصاحب قدس سرؤ العزیز جہاں افتاء اور درس حدیث میں بگانتہ رود گار تھے۔
وہاں اعداء دین کی سرکونی اور مسلک اہلسنت کی محبت و خدمت میں بنا تامل فراموش کارناموں کے ما لک تھے، طریقت میں تم هدیکال تھے۔ انباع شریعت میں روش مینار تھے، عزم و ہمنت میں جبل استقامت اور علمی انبھاک اور محق یت میں اپنی مثال آپ تھے۔ سنید صاحب اہل اسلام کے لئے سرمایہ فخر علم وعمل اور تقوی کی زینت، حق گوئی و میں سلف کی یادگار تھے۔ آج آگر چہ سنید قدس سرہ ہم میں موجود نہیں جی لیکن اُن میں اللہ عند و جزاو کے فوض و برکات اِن شاء اللہ العزیز قیامت تک جاری رہیں گے۔ رضی اللہ عند و جزاو عنا خیر الجزاء اُ

مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی ۱۳۱۱ المرام ۱۹ المرام المحد ثین حضرت مولانا علامہ ابو محمد سیّد محمد دیدار علی شاہ رحمہ اللہ تعالی کے گھر الور میں پیدا ہوئے ہے ، ہم شوال المکرّم ، ۱۳۱۲ ستیر ۱۹۳۸ المرام ۱۸ میں اور القار سے قاب علم ومعرفت اور پیکر زُہر وتقو کی، دار قانی سے رحلت فرما گیا۔ وارالعلوم حزب الاحناف سیخ بخش روؤ ، لا ہور میں آپ کا مزار پُرانوار ہے۔ راقم کو آخری لیجات میں سورہ نیسین پڑھ کر سنانے کی سعادت میسر ہوئی۔ پُرانوار ہے۔ راقم سلسلہ عالیہ قادر بیرضو یہ میں حصرت سیّد صاحب قدس سرؤ کا مرید ہے۔ آپ راقم سلسلہ عالیہ قادر بیرضو یہ میں حصرت سیّد صاحب قدس سرؤ کا مرید ہے۔ آپ

#### حوالهجات

ے --- بیتا شرات معفرت شارخ بخاری مولانا سید محمود احمد رضوی مدفلند کی آصنیف استیدی ایو امبر کاستا بی شارکتا ہوئے۔ سے --- غلام مہر علی، علامہ: الیواقیت المهر بین اس ۱۶ سے -- محمد اسلم، پروفیسر: خفتگال خاک لا ہور (اوار و تحقیقات یا کستان ، لا ہور) میں این اس

# تحريك باكستان كعظيم قائد

# مد اعظم مندمولا ناسيد محد محدث يجهو جهوى ندسر العزيز

قیام پاکستان مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کاعظیم انعام ہے، اسلام کے نام پر قائم

او نے والی سب نے بوی اسلای سلطنت کے قیام نے پوری دنیا کوجرت ہیں وال دیا،

وراسل تمام قوم اس مطالبے پر شغن ہوگئی کی مسلمانوں کے لئے الگ ایک خطہ ز ہین

اسلمان کیا جائے۔ جہاں قانون اسلام کی تحکر انی ہواور مسلمان آزادانہ خدااور رسول کے

ادگام کے مطابق زندگی ہر کر سکیں۔ افسوس سینمالیس سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود

آج تک اسلاما کر بیشن کا سلسلہ کھل نہ ہوسکا۔ ہمارامشر تی بازوکٹ کیا گر ہمیں احساس

نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی فاراضی کا بروا سب نیہ ہے کہ ہم نے اُس سے کیا ہوا وعدہ پورافیس

گیا۔ اِس سے بروا کفران نعمت کیا ہوگا کہ ہم مملکت خداداد پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی بے

شار نعمتوں سے مستفید ہور ہے ہیں اور اُس سے کئے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے

شار نعمتوں سے مستفید ہور ہے ہیں اور اُس سے کئے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے

لئے تیار نہیں، بلکہ بعض عاقبت نا اندیش تو پاکستان کو توڑنے کی با تیں کر رہے ہیں اور

بعض لوگ غیر اسلامی نظام نافذ پر کرنے پر نے بیٹھے تیں۔

امام ِ ربّانی مجد والف کانی رحمه الله تعالی کے بعد امام احمد رضا ہریلوی قدس سرؤ وہ فمایاں ترین شخصیّت ہیں جنہوں نے علی الاعلان دو تو می نظریے کا پر چار کیا، اور قیام پاکستان کا راستہ ہموار کیا۔ یکی وہ راستہ تھا جس کی طرف علامہ اقبال نے رہنمائی کی اور کا کداعظم نے اِسی راستہ پر چل کر پاکستان کی منزل کو پالیا۔

تحریک پاکستان کے حق میں رائے عامد کو ہموار کرنے میں امام احد رضا ہر بلوی رہاللہ تعالیٰ کے ہم مسلک علماء اور مشائخ اللسنت نے بردا کروار اوا کیا۔ آل اقد باشنی

کانفرنس اہلسنّت و جماعت کی وہ نمائندہ جماعت بھی جس نے اپنی تمام تر توانا کی تحریک پاکستان کی جمایت کے لئے صرف کر دی۔ اسم 19 میں منعقد ہونے والی شنی کانفرنس بنارس کا اجلاس تو اس تحریک کے لئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اِس جماعت کے سرپرست امیر ملّت حضرت پیرسیّد جماعت علی شاہ محدث علی لپوری اور محدث اعظم ہند مولا ناعلامہ سیّد محدمی دیکھوچھوی اور اِس کی روح رواں صدرالا فاضل مولا نا علامہ سیّد محدثیم الدین مرادا آبادی (قدست اسرارہم) ہتھے۔

ہمارے بعض احباب شکایت کرتے ہیں کہ تاریخی اور نصابی کتابوں ہیں مذہب اسلامیہ کے اِن محسنوں کی دینی، ملی اور پاکستان کے لئے کی جانے والی خدمات کو اِن کے شایان شان پیش نیس کیا جاتا ہے حالا نکہ ہیکا م خود ہمارے کرنے کا تھا۔ یا در کھئے جو تو م اسپنے لئے کچھ نیس کرسکتی اُسے دوسروں سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچا۔ حضرت محدث اعظم ہند کچھوچھوی قدس سرؤ کے بے شار مریدین اور خود اُن کے حضرت محدث اعظم ہند کچھوچھوی قدس سرؤ کے بے شار مریدین اور خود اُن کے خانوادے کے اصحاب علم اگر اُن کی خدمات جلید کو تاریخ کے اوراق میں محفوظ کرنے کی خشش نہیں کرتے اوراق میں محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اوراگر اہلینت و جماعت اِس طرف متوجہ نہیں ہوتے تو دوسروں کو کیا کوشش نہیں کرتے اورائی ریکام کریں؟

حضرت محدث اعظم بندمولانا سندمورد پہوچوچوں رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی و خض و جمال اور فضل و کمال کا متیکر جمیل بنایا تھا۔ وجاہت کا بینعالم تھا کہ سینئز وں علیار و مشاکع کے اجتماع میں وہی میرمحفل دکھائی وسینے متھے۔ گفتگو فر ماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ ان کے ہونٹ پھول اور موتی برسارہ ہے ہیں۔ وہ بلاشبدا ہے دور کے حبان تھے۔ خطاب شروع کرتے تو مجمع پرسنانا چھا جاتا۔ ہر شخص سرایا گوش بن کر کو یت میں فورب جاتا۔ شروع کرتے تو مجمع پرسنانا چھا جاتا۔ ہر شخص سرایا گوش بن کر کو یت میں فورب جاتا۔ آپ کا مدل بیان ایک میل رواں تھا جو سامعین کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا اور ان کے دل ور ماغ کو قائل کے بغیر نہ چھوڑتا۔ وہ عقیدے کے سے اور دُھن کے بکے اپنی تمام دل ور ماغ کو قائل کے بغیر نہ چھوڑتا۔ وہ عقیدے کے سے اور دُھن کے لئے اپنی تمام نے اپنی تمام میں مون کر دی۔

شامر بارگاہ رسالت حضرت مولانا ضیاء القادری رحمہ اللہ تعالی نے آپ کی شاپ القادری وحمہ اللہ تعالی نے آپ کی شاپ ا

المان چره آیات جلالی کاتر جمان، بری بری کشاده آنکھیں گنید خطراء کا الله چره آیات جلالی کاتر جمان، بری بری کشاده آنکھیں گنید خطراء کا الدار بھی مقفع وسحح فضح و بلیغ خطبہ پڑھ کر جمع کو مخاطب کر رہا ہے۔ اگر آیات قرآئی کی تفییر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خائق و معارف کا قلزم فظار، ول تفین فقرات اور ایمان افروز الفاظ بیل طوفان خیز معلوم ہوتا ہے۔ اگر احادیث نوی کی شرح و وضاحت پر مائل ہوتا ہے تو رشد و ہدایت کی سنہری بدلیاں باران رحت بیل مصروف نظر آئی ہیں، اگر فضائل و محالہ کی سنہری بدلیاں باران رحت بیل مصروف نظر آئی ہیں، اگر فضائل و محالہ کی جانب د ماغ راغب ہوتا ہے تو ہے شار مسائل علم و عرفان حل ہوجاتے کی جانب د ماغ راغب ہوتا ہے تو ہے شار مسائل علم و عرفان حل ہوجاتے کی جانب د ماغ راغب ہوتا ہے تو ہے شار مسائل علم و عرفان حل ہوجاتے ہیں۔ جمع ہے کہ وجد آفریں انداز بیل جموم رہا ہے، جمان اللہ! وصلی اللہ!

#### ولادت بإسعادت

حضرت محدث اعظم ہندی وادت با سعادت ۱۵، ذیقعدہ بروز بدھ السلاج قصبہ جائس، رائے بریلی میں ہوئی، آپ جیلانی اور سمنانی سادات کا مرقع شے۔ آپ کے مورث اعلی محبوب بردانی حضرت مخدوم سلطان سیّد اشرف جہاتگیر سمنانی قدس سرہ ہیں جن کا مزار پُر اثوار چھوچ شریف ضلع فیض آباد میں ہے۔ دوسری طرف آپ کومحبوب جانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی اولاد امجد ہونے کا شرف بھی حاصل

لغليم وتربيت

 جماعتیں پڑھنے یائے تھے کہ والد ماجد حضرت مولانا سیّد نذر اشرف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سکول ہے اُٹھالیا اورخود عربی فاری کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ابتدائی تعلیم ہے لے کر كافيدتك كتابي خود يرهاكي \_ مزيدتعليم ك لئے مدرسد نظاميد، فركل محل لكھنو ميں داخل کرا دیا۔ وہاں سے مولوی اور مولانا کی سندیں حاصل کیں علی گڑھ میں حضرت مولانا مفتی لطف الله علی گڑھی سے شرح تجرید، افق المبین اور شرح مطالع پڑھیں، اُستاذ گرامی نے سندعنایت کی تو اُس میں نام کے ساتھ علامہ تحریر فرمایا، پیلی بھیت میں حضرت مولانا وصی احمد محذث سورتی رحمہ اللہ تعالی ہے صحاح سقے ، مؤطا اور شرح معانی الآثار پڑھ کر مندحدیث حاصل کی۔ اس کے بعد بریلی شریف، امام احدرضا بریلوی قدس سرہ کے یاس حاضر ہوئے اور فتوی نویسی کی تربیت حاصل کی۔ پھر آستانہ عالیہ قاور یہ بدیواں تشريف كے كئے اور حضرت مولانا شاہ مطبع الرسول عبد المقتدر بدايوني رحمه الله تعالى سے بھی سند حدیث حاصل کی۔سترہ سال کی عمر میں جبکہ ابھی داڑھی بھی نہیں اُتری تھی تمام مرة جدعلوم كى تخصيل سے فارغ موكر مند تدريس ير فائز مو كئے۔ دہلى ميس مدرسة الحديث قائم كيا، اور كل سال تك درس حديث ديا\_ على لئے آپ "محدث چھوچھوى" کے لقب سے مشہور ہوئے۔

#### بيعت وخلافت:

اپنے نانا حضرت محبوب سبحانی شاہ علی حسین اشرقی قدس سرہ کے آیماء پر اپنے مامول عارف ربتانی حضرت مولانا شاہ احمد اشرف رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور چندسال ریاضت ومجاہدہ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ تمام سلاسل میں خلافت حاصل کی اور وہ بھی مدینہ مؤرہ میں مواجہہ عالیہ میں عصرت محدث اعظم ہند قدس سرہ فرماتے ہیں:

اجمد حق نما دیا ، اشرف با خدا دیا جھ کو میرے کریم نے ویر بہت بوا دیا ع

لملة زشد و بدايت:

معرت محدث چھوچھوی رحمداللدتعالی نے وعظ وتبلیغ اور رشد و بدایت کے میدان ال قدم رکھا تو اس سلسلے میں انتقاب جدو جُہد کی، پانچ بزار غیرسلم آپ کے ہاتھوں پر مرف باسلام ہوئے، لاکھوں افراد نے بیعت کی، جار دفعہ فج و زیارت کی سوادت ے شرف ہوئے ف

سر کار دو عالم رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم ك محبت وعقيدت تو ان كرگ و ے میں سرایت کئے ہوئے تھی ۔''فرش پرعرش'' کا انتساب آلما حظہ ہو: " مجھے تبدیداور تمریک کے لئے کہا جاتا ہے۔ توبیسب پھواس آ قائے

دو جہال ( صلی الله عليه وآله وسلم ) كے نام پاك پر ہے۔ جس كى مجى اور والبائدوفا وارى كانام اسلام بـ

(ابوالحارسيد محمد اشرني جيلاني)

کی زائرین جب مدیندمنورہ سے رُخصت ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلبوسكم كى خدمت ميں حاضر موكر الوداع كہتے موع رواند موتے بي ليكن محدث العلم بندقدى سرة في كاحرام بانده كربارگاه نازيل حاضر بوت بين تويون كويا موت

بلاوا آ رہا ہے کعبہ و عرفات سے میرا ر بے قدموں یہ چکی آج تسمت میرے جدہ کی مدینه جھے سے مُجُونا نقا ، ندمُجھوٹا ہے ندمُجھوٹے گا ر پی ہے میری رگ رگ میں جلی ماہ طیبہ کی

تہارا تھم جھ کولے چلا ہے خانہ کعبہ یہ فج کیا ہے؟ اطاعت ہے شہنشاہ مدیند کی

تہارے سامنے لیک کہتا ہوں ترے رب سے بحد الله عزت برے گئ ہے میرے نعرہ ک

جدائم كوسمجسنا إلى يه رونا، اے معاد الله!

مجمتا ہوں اے توہین میں اپنے عقیدہ کی

مدید ے شہنشاہ مدینہ کی معیت میں

چلا ہول زخ کعبہ کر کے بیت مج وعمرہ کی

ری ہمنای، سید کا سہارا ہے مرے مولا كدب معلوم بإبندى بتهارى النيخ وتدكى

ایک دوسری نعت کے چنداشعار بلاحظہ ہول:

وحمن دیں یہ سیج افت ان کے گناخ کی مرقت کیا؟ یک گئے جس کے ہاتھ بک ہی گئے سے نہیں ہے ، او رہم بعث کیا؟

جو نیس اسیر دُلب می حریت اس کی کیا ، حکومت کیا؟ ہے ور یار کا یکی کوچہ ورنہ فرمایے شریعت کیا؟ یں جھتانیں ہوں ب اُن کے قوم کیا، ملک کیا ہے، ملت کیا؟ اُن ك وشمن سے ميل ب تو را دين كيا؟ دين كى حميت كيا؟ المستّ کے مامنے آئے کھائوی کی مجال و ہمت کیا؟ نام تک یں رے وہانی وکھ آئے تیوں حروف علت کیا؟

اہل حق کی زباں ہے سیف اللہ تینی کو کانے میں غیرت کیا؟ ی

ایک وفعدایک صاحب علم سے بات جورہی تھی: و حضرت محدث اعظم کا کلام بروا زور دار ہے"۔ وہ کہنے گئے کہ: دفتع تو پھر شعر ہے، وہ تو نیز میں بھی شاعری کرتے

سلطان البند حضرات خواجه معین الدین چشتی اجمیری قدس سرؤ العزیز کی بارگاه میں استغاثہ کے چنداشعار ملاحظہ ہوں، جن میں دردوسوز بھی ہے، اور روانی اپنے عروج

ولی البند، سلطان ولایت ، چشت کے راجا سخا و جود کے فضل و عطا کے ، فیض کے دریا مرے مولاء مرے آقاء مرے حاتی، بیرے داتا كرا ب در يه خالى باته بحيلائ تيرا منكنا شهنشابا معينا وتشيرا مرشدا خواجه طنيل رحمة للعالمين چشم كرم برمّا تعالی اللہ کیا ہیں خوبیاں کسن شاکل ک زمانے میں مجی ہے دعوم یا کیزہ خصائل ک ذراس لیجئے کھ واستال اک ول کے گھائل کی خبر لے اے کریم ابن کریم اب اینے سائل کی شهنشابا معينا دنتكيرا مرشدا خواجه طفيل رحمة للعالمين بهم كرم برمًا حوادث کی تخیر آفرینی ہو گئی ب صد كمالے را زوال و ہر زوالے را كمال آمد بہت کانی صب فرقت اے کر دیجے اب رد نکل اے آفاب حن سرمد ازیے اجم شهنشاما معينا وتكثيرا مرشدا خواجه طفيل رحمة للعالمين چشم كرم برمَا ٥

فأوى نويى:

حفزت محدثِ اعظم علیہ الرحمہ مخصیل علوم کے بعد فتوی نویسی کی تربیت حاصل کرنے کے لئے اپنے دور کے فقید الشال مفتی ،اعلی حضرت امام اہلسنّت مولا نا شاہ احمہ رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالٰی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،محدّث صاحب نے آئیس کیسا یا یا ،خودان کی زبانی سنے: "آج میں آپ کو جگ میتی، بلکہ آپ میتی سنا رہا ہوں کہ جب تکمیل درس نظامی و تکمیلی درس حدیث کے بعد میرے مربیوں نے کارائیتا کے لئے اعلیٰ حضرت کے حوالے کیا، زندگی کی یہی گھڑیاں میرے لئے سرمایۂ حیات ہو تکیں اور میں محسوس کرنے لگا کہ آج تک جو پچھ پڑھا تھا وہ پچھ نہ تھا اور اب ایک دریائے علم کے ساحل کو پالیا ہے۔علم کو رائخ فرمانا اور ایمان کو رگ ویے میں اتار دینا اور سیح علم دے کرنفس کا تزکیہ فرما دینا، یہ وہ کرامت تھی جو ہرمنے پرصادر ہوتی رہتی تھی، "

ید وہ ناثرات میں جو حضرت محدث اعظم ہند نے شوال 9 سے ابھے میں بمقام نا گیوریوم ولادت امام احدرضا کے اجلاس میں بیان فرمائے۔ اِسی موقع پر فرمایا:

'' تیرہویں صدی کی بیہ واحد شخصیت تھی، جوشتم صدی سے پہلے علم وفضل کا آفتاب فضل و کمال ہو کر اسلامیات کی تبلیغ میں عرب وعجم پر چھا گئی اور چودھویں صدی کے شروع ہی میں بورے عالم اسلامی میں اِس کوحق وصدافت کا منارہ نور سمجھا جانے گا۔ میری طرح سے سارے طل وحرم کو اس کا اعتراف ہے کہ اِس فضل و کمال کی گہرائی اور اِس علم رائخ کے کو و بلند کو آج تک کوئی نہ پاسکا'' شاریعنی معاصرین میں سے ) نصینیفی و تا لیفی خد مات:

حضرت محدث اعظم قدس سرہ نے گونا گوں مصروفیات کے باوجودتصنیف و تالیف
کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ۱۳۵ رسائل و کتب زیورطبع سے آراستہ ہو گئے، تقریبا اسنے ہی
رسائل وہ ہتے جوطبع نہ ہو سکے، تقریباً ہرفن کی کسی نہ کسی کتاب پرحواشی تکھے، آپ کے
کلام کا مجموعہ 'فرش پرعرش' کے نام سے طبع ہو چکا ہے جونعتیہ کلام اور مناقب پرمشمل ہے۔ عام طور پر کلام اردو میں ہے، کہیں کہیں فاری اور ہندی کلام بھی پڑھنے کوئل جا: ہے۔ کہیں کہیں عربی اشعار بھی ٹل جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کھا، تغییر بھی شرور علی ہے۔ کہتی کہیں جبدی المعاربھی ٹرور کا کی تا ترجمہ کھا، تغییر بھی شرور کی تھی، لیکن چند پاروں پر بھی کام کیا تھا کہ وقعیہ رصلت آھیا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمدالله تعالی نے ترجمه کا ابتدائی صند و کی کرفرمایا:

"شفرادے! اردو میں قرآن لکھرے ہو؟" اللہ

آپ کی مطبوعہ تصانیف میں'' تقوی القلوب'' بھی ہے جس میں آپ نے نجدیوں کے حریف میں آپ نے نجدیوں کے حریف میں شریفین میں میں شریفین میں مظالم کا تذکرہ کیا ہے، اور نجدی نواز ہندوستانی علاء کا عالمانہ انداز میں حاسبہ کیا ہے۔ میں محاسبہ کیا ہے۔

> متحده پاک و ہند میں اہلسنّت کی دو جماعتوں کا مجر پور کردار رہا ہے: ا- جماعت رضائے مصطفیٰ، ۲-آل اعذبائنی کانفرنس۔

حضرت محدثِ اعظم ہند اوّل الذكر جماعت كے صدر رہے اور ١٥٣<u>٣١٥ ميں</u> بالا تفاق آل الذياسنى كانفرنس كے صدر فتخب ہوئے <sup>على</sup>

# و قیام پاکتان کے لئے خدمات

حضرت محدثِ اعظم جند، ملّتِ اسلامیه کاسی ورد رکھنے ولے قائد تھے۔تح یک پاکستان کےصف اوّل کے قائدین میں نہایت نمایاں مقام رکھتے تھے۔نظریۂ پاکستان کو عوام وخواص تک پہنچانے کے لئے دور دراز کے سفر کئے۔شہرتو شہر، قصبہ و دیہات میں باکرمطالبۂ پاکستان کے حق میں زمین ہموارکی۔

آل انڈیائن کانفرنس، بنارس کا اجلاس تحریک پاکستان کے لئے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اجلاس کا ۱۳۰ اپریل ۱۳۹۹ء فاظماں باغ ، بنارس میں منعقد اوا، جس میں دو ہزار علاء ومشائخ اور ساٹھ ہزار سے زیادہ عوام الناس نے شرکت کی۔ مجلس کے صندر کی حیثیت سے حضرت محدث اعظم نے نظیہ صدارت دیا، جوفصا حت و جلس کے صندر کی حیثیت سے حضرت محدث اعظم نے نظیہ صدارت دیا، جوفصا حت و بلافت کا شاہکار ہے۔ اس میں نہ صرف تو می بیار یوں کی شخیص کی گئی ہے، بلکہ اُن کا مطابع میں شجویز کیا گیا ہے۔ درج ذیل سطور میں اِس خطبہ کے چند اقتبا سات ملاحظہ

" ميرے ديني رجنماؤ! ميں نے عرض داشت ميں ابھي ابھي" پاکستان" کا لفظ استعمال کيا ہے، اور پہلے بھي کئي جگد پاکستان کا لفظ آچکا ہے۔ ملک ميں

اس لفظ كا استعمال روزه مر ه بن كيا ہے۔ ورو ديوار پر ياكستان زنده باد، تجاویز کی زبان میں یا کتان ہماراحق ہے۔نعروں کی کونٹے میں یا کتان لے کے رمیں مے معجدول میں، خانقابوں میں، بازاروں میں، وریانوں میں لفظ یا کتان لہرا رہا ہے۔ اِس لفظ کو پنجاب کا پونیسٹ لیڈر بھی استعمال كرتا ب، اور ملك بحريس برليكي بھي بول ب، اور بم سُنيوں كا بھي يبي محاورہ ہو گیا اور جو لفظ مختلف ذہنتیوں کے استعمال میں ہو، اس کے معنی مشکوک ہو جاتے ہیں۔ جب تک بولنے والا اُس کو واضح طور پر نہ بنا وے۔ پوئینسٹ کا پاکتان وہ ہوگا جس کی مشیزی سردار جوگندر سکھ کے ہاتھ میں ہوگی۔ لیگ کے پاکستان کے متعلق دوسری قومیں چیخی ہیں کہ اب تک أس نے پاکستان كے معنى نه بتائے اور جو بتائے وہ النے بلنے ايك دوس سے لاتے بتائے۔ اگر بیری ہے تولیک کا بائی کا فدراس کا ذمتہ وار ہے، لیکن جن سُنتوں نے لیگ کے اس پیغام کو قبول کیا ہے، اور جس یقین پر اس سئلہ میں لیگ کی تائید کرتے پھرتے ہیں وہ صرف اس قدر ہے کہ ہندوستان کے ایک حضہ پر اسلام کی ، قرآن کی آزاد حکومت ہو، جس بیں غیرمسلم ذمیوں کے جان و مال ،عزت وآبر و کوهب حکم شرع امن ویا جائے، اُن کو، اُن کے معاملات کو، ان کے دین پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ جائيل أن كا وعرم جائي-ان كو اتهوا اليهم عهدهم ساويا جائ اور بجائے جنگ وجدل کے صلح وامن کا اعلان کر دیا جائے۔ ہرانسان اپنے پُر امن ہونے پرمطمئن ہوجائے۔اگر شنوں کے اِس مجی ہوئی تعریف کے موالیگ نے کوئی دوسرا راستہ اعتیار کیا تو کوئی سنی قبول نہیں کرے گا''<sup>عل</sup> آل الذياسني كانفرنس كے مطلوب، ياكتان كانفشہ كھينچة ہوئے فرماتے ہيں: و آل انڈیاسنی کانفرنس کا پاکستان ایک ایک خود مختار آزاد حکومت ہے جس میں شریعت اسلامیہ کے مطابق فقہی أصول بر سی قوم کی نہیں بلکہ اسلام کی

صومت ہو، جس کو مختصر طور پر ہوں کہیے کہ خلافت راشدہ کا خمونہ ہو۔ ہماری
آرزو ہے کہ ای وقت ساری زمین پاکستان ہو جائے۔ لیکن اگر عالم
اسباب میں رفتہ رفتہ ، درجہ بدرجہ، حقیہ بحصہ تھوڑا تھوڑا کر کے پاکستان بناتا
جائے تو اس کو بنایا جائے۔ کی حقیہ زمین کو پاکستان بناتا ، اس کے سوا
دوسرے حقیہ کے ناپاک رہنے پر رضا مندی فیش ہے، بلکہ عالم اسباب
من حکمت تدریج ہے اسلام

۴۹ اپریل ۲ ۱۹۳۱ء کوآل انڈیا شنی کا نفرنس، بنارس میں مطالبۂ پاکستان کی حمایت ایس درج ذیل قرار دادیاس کی گئی۔

"آل انڈیا سُنی کا نفرنس کا یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پُرزور حمایت کرتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ علاء ومشائ السفت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں، اور یہ اپنا فرض سجھتے ہیں کہ ایک ایک حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشنی میں فقتی اُصول کے مطابق ہو' فقا

## وسال يُر ملال:

۱۱۷ر جب الرجب ۱۲ دمبر ۱۳۸۳ اله ۱۹۲۳ مروز پیر ملت اسلامیه کے محن الله کار رجب الرجب ۱۹۲۳ مراز الله الله کار دار گریک پاکستان کے عظیم قائد حضرت مولانا سید محدث کھوچھوی قدس سر فا العزیز دار فائی سے رصلت فرما گئے الله اور اپنے پیچھے لاکھول عقید شندوں کے علاوہ وو صاحبز او یاں اور چارصا جز اوے سوگوار چھوڑ گئے۔

#### اول دِامجاد:

صاجز ادوں میں سے حضرت علامہ سیّر محمد مدنی میاں مدفلاہ اور حضرت علامہ سیّد اللہ ہاشمی میاں مدفلہ، بین الاقوامی خطیب اور پیر طریقت ہیں، ہندوستان اور پیرون ہند وعظ وتبلغ اور دعوت وارشاد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حوالهجات

العادي مولانا: ابتدائي فرش يرعوش طبع جمين م

r-willing \_ r

سے اینا "ص دیس

ال سلاملان بكويكوى ميد فرش يروش ال ١٥

@ \_ محمود احمد قادري دشاه: تذكره على دابلسنت (كانيور، الذيا) ص ٢٢٥

ك - المراكب بالموجوى ميد وش روش من ١٩٥٠

ی ساینا سے ۱۳-۱۳

عبد الني كوكب قاضي، مقال = يهم رضا (طبع لا يور) جا يم

ول - اينا - س

ال - محد اعظم نوراني مولانا محدث اعظم پچوچيوي اور حج يک پاکتنان (رضا اکيزي) لا جوروس ١٨

علے -- محمد صادق قسوری، میان: اکا برقریک پاکستان (فوری کتاب فاند، لا بور) ج اس ۹ مو

سل - محمد جلال الدين قاوري مولانا خلبات آل الثرياشي كانفرنس (طبع لا بور) ص ٢ ٧- ١٥ ع

اليناص ١٢٤

هل - محد جال الدين قادري موادانا: خطبات آل اخذ ياشتي كانفرنس بعي ١٨٣٠

ل - مرصادق صورى ميال اكارتريك باكتان عاص ٢١٣

# حضرت علامه مولا نامفتی غلام جان ہزاروی منم لاہوری قدس سرۂ العزیز

بوالمظفر اے کہ عبد المصطفیٰ مصدر ابقانِ عالی دود مال

المعلق اے کہ عبد المصطفیٰ در شریعت رہبر پیر و جواں

مفتی اعظم زے بے قبل وقال اے کہ در لا ہور چوں پیشین گال

حضرت مولانا احمد بی ابن مولانا

الم الم المال المحمد عبد المصطفیٰ غلام جان ابن مولانا احمد بی ابن مولانا

المہ عالم ۱۳۱۷ ہے/۱۹۹۸ء میں مقام اوگر پخصیل مانسم وضلع ہزارہ میں پیدا ہوگ۔

تعلیم ورتر بیت:

قرآن مجید اور فاری نظم و نشر اور صرف و نحوکی ابتدائی کیا بین این والد سے

پرهیں، اُس کے بعد شوق علم میں دبلی اور سہارن پورکی درس گا ہوں میں بھی گئے۔

مدرسہ عالیہ جامع مسجد آگر و کے اسا تذہ سے بھی کسب علم کیا۔ مولا نا غلام رسول (آئی سلع مجرات) ہے '' حمد اللہ'' اور'' زواج ثلاثہ'' کا درس لیا۔ مینڈ موضلع اعظم گڑھ اور گلوٹی ضلع بلند شہر میں معقول کی کتابیں پڑھیں۔ ٹونک میں حضرت علامہ تھیم سیّد برکات احمد سے ریاضی اور معقولات میں استفادہ کیا۔ پیس اللہ میں مدرسہ عالیہ رامپور سے درجہ سیّحیل پاس کیا۔ مولا نا شاہ سلامت اللہ رام پوری آپ پر بے حد شفقت فرماتے سے درجہ سیّحیل پاس کیا۔ مولا نا شاہ سلامت اللہ رام پوری آپ پر بے حد شفقت فرماتے سے۔ اعلیٰ حضرت اہم احمد رضا بریلوی کا شہرہ سن کر مرکز علم وعرفان بریلی فرماتے سے اورشس العلماء مولا نا ظہور الحن فاروتی رام پوری اور صدر الشر بید مولا نا علیماء مولا نا ظہور الحن فاروتی رام پوری اور صدر الشر بید مولا نا علیماء مولا نا ظہور الحن فاروتی رام پوری اور صدر الشر بید مولا نا علیماء مولا نا طہور الحن فاروتی رام پوری اور صدر الشر بید مولا نا علیماء مولا نا طہور الحن فاروتی رام پوری اور صدر الشر بید مولا نا علیماء مولا نا طہور الحن فاروتی رام پوری اور صدر الشر بید مولا نا علیماء مولا نا طہور الحن فاروتی رام پوری اور مدر الشر بید مولا نا علیماء مولا نا طہور الحن فاروتی رام پوری اور میں کیا ہیں پڑھ کر صحاح کا دورہ کیا۔

#### ارادت وخلافت:

المستاج کے جلسہ وستار بندی میں امام المسنّت کے دستِ اقدی پر مرید ہو۔ اور پھر خلافت سے نوازے گئے۔

## وین خدمات:

فراغت کے بعد مدرسہ منظر الاسلام بریلی بیس مدرس اور مبجد بی بی جی (بریلی بیس مدرس اور مبجد بی بی جی (بریلی بیس ا بیس امام و خطیب مقرر ہوئے، حضرت مولانا خواجہ محمود تو نسوی کی دعوت پر وہاں ۔ مدرسہ سلیمائیہ، تو نسبہ شریف جا کر پچھ عرصہ کام کیا۔ ایک سال مکھڈ شریف رہے، ای کے بعد خان مجمد امیر خال رئیس شہیلیہ ضلع ہزارہ نے آپ کو بلا کر عبدہ تھنا پر مامور کا لیکن پچھ دن بعد ہی آپ لا ہور چلے گئے اور جامعہ نعمانیہ، لا ہور میں صدر مدرس اور مفتح مقرر ہوئے۔

## م کی سعادت:

م ۱۳۳۵ ہے میں بریلی شریف اور اجمیر شریف حاضری دیتے ہوئے ج و زیارت کی سعادت ہے مشرف ہوئے۔ شب بیداری بتیموں بیواؤں کی دیکھیری اور اپنا کام خود کر ا آپ کے اوصاف تھے۔

## تصنيف وتاليف:

و بين متين کي تبليغ و تروت کا جذب بدرجه اتم موجود تفاية پ کي تصانيف يه بين: ا - فقاوي غلاميه

٢- نور العينين في سفر الحرمين

٣-سيف رحماني على رأس القادياني

٧٧- ديوان غلاميه

۵-نغه نشهادت (بد منوز غيرمطبوعه بين)

٣- القول المحتاط في جواز الحيلة والاسقاط

ع-رساله اذ ان على القبر وتعدد الجمعه في المساجد المصر (بيركتاب طبع بمو پكل بير) آخر ...:

#### حوالهجات

men a month are the extended

ا مداير شاوقادري مولاناه يورية كروها ووشائخ مرحدي ١٠٥٠ ماري ١٠٥٠ ٢٠٥٠

# عارف رنانی حضرت مولانا سیّد فنج علی شاه قاوری قدس رهٔ ( کفرونه سیّدان، سیالکوٹ)

ﷺ الشائخ حضرت مولانا سیّد فتح علی شاہ ابن سیّد امیر شاہ ابن قیوم زمان شا قدست اسرارہم اار رکیج الاؤل ۵؍ ماریج (۱۲۹۲ها/ ۱۷۸۵ء) کو کھر ویہ سیّداں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد ماجداور جَدِّ امجد اپنے دور کے مقترر فضلاء میں شار کئے جاتے تھے۔

# تعليم وربيت:

آپ نے پرائمری پاس کرنے کے بعد درس نظامی کی ابتدائی کتابیں جَدِّ امجد سے پڑھیں کچھ امجد سے پڑھیں کچھ میں ابتدائی کتابیں جَدِّ امجد سے پڑھیں کچھ حصد بنا کہ درس لیا۔
بعدازاں جامعہ حنفیہ، گجرات میں مولانا گرعبداللہ سے اکتساب فیض کیا۔ پچھ عرصہ جامع مولانا عبدالکیم سیالکوٹی میں دورہ صدیث مولانا عبدالکیم سیالکوٹی میں دہرہ کچر مدرسہ منظراسلام، بریلی شریف میں دورہ صدیث کیا، اور ۱۹۱۳ء میں سند حدیث حاصل کی۔

## ارادت واجازت وخلافت:

کاواء میں جامعہ طبیہ، دبلی سے طب کی سند حاصل کی۔ <u>۱۹۱۸ء</u> میں دوبارہ ہر ملی شریف حاضر ہوکرسلسلہ عالیہ قادر سے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہر بلوی قدس سرؤ سے بیعت ہوئے اور <u>۱۹۲</u>۰ء میں اجازت وخلافت سے مشرف ہوئے۔

الع وين كے لئے مساعى:

تلمیل علوم کے بعد اپنی زندگی تبلیغی اسلام کے لئے وقف کر دی، سیالکوٹ اور اس کے اطراف، جموں و بشمیراورائس کے گردونواح بین مسلسل دورے کے اور عوام و شواس کو اسلامی تعلیمات اور مسلک البسنت سے روشناس کرایا۔ الرا 1 ایو بی و سامی تعلیمات اور مسلک البسنت سے روشناس کرایا۔ الرا 1 ایو بی و سامی مسجد بیس فرائض خطابت انجام دیتے رہے اور فوجی سے سیالکوٹ چھاؤنی کی جامع مسجد بیس فرائض خطابت انجام دیتے رہے اور فوجی الوں کے دنوں کو دُتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جذبہ کہا دے کرماتے

#### یای خدمات:

الا قدى سرة كى قيادت بين شائى سجد، لا جور كے تاريخى اجلى بين بريد جماعت على الله قدى سرة كى قيادت بين شائى سجد، لا جور كے تاريخى اجلاس بين شريك ہوئى، الا جور كے تاريخى اجلاس بين شريك ہوئى، الا ہور كے تاريخى اجلاس بين شريك ہوئى، الا الله مولانا حالد رضا بريلوى قدى سرة كى صدارت بين موتر العلماء كا اجلاس جوا، آپ علاء سيالكوث كے ساتھ اس عظيم الشان اجلاس بين شريك ہوئے، اپريل ٢١٩١١ء بين آل الله ياشنى كا نظر أس، بنارس كے فقيد الشال اجلاس بين شريك ہوئے، قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں، نظريد پاكستان كى تبلغ كى الشال اجلاس بين شريك ہوئے، قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں، نظريد پاكستان كى تبلغ كى اور قيام پاكستان كے بعد مهاجرين كى آباد كارى كے لئے زبردست جد و تُجد فرمائى، الا الله بين سيالكوث بين تحريك فتم نبوت كو بڑى كاميا بى سے چلايا، غرض بيد كہ ملك و ملك و ملك و الن سے حلايا، غرض بيد كہ ملك و ملك كے لئے كام كيا۔

آ ثارعلمید: تصانف میں:

۱- مغیارصدانت،

۳- سپاایان،

۲- چهل صدیث ' ۷۷ - مجموعه وعظ ( تیمن حقیے ) اور ۵- مجموعه اشعار یادگار ہیں۔ سانحۂ ارشخال:

۸ رجب، ۱۸ جنوری ۱۳۵۱ه ۱۹۵۸ ۱۹۵۸ کو حضرت مولانا سیّد فتح علی شاه قدیم سرهٔ کا وصال جوار کھرویہ سیّدال ضلع سیالکوٹ میں آپ کا مزار ہے، آپ کے صاحبزادے مولانا سیّد احد حسن قادری، جامع حننیہ کھرونہ سیّدال میں فراکض خطابت انجام دے رہے ہیں۔

400 GOOD TO THE RELEASE OF THE PARTY OF THE

WIND TO LINE STRUCKURE A PROPERTY

N-Payland Carried to be a second

かける中心の表したといれていると、まれたいなる

SON NO DECEMBER OF THE STREET AND

حواله جات ك --- رضاء المصفق چشتى، روز نامد مساوات لا بور، ١٩٥٠ كتوبر هر ١٩٤٤م

# مولانا صوفی فلندرعلی سهروردی

## قدى سرة العزيز

مولانا صوفی ابوالفیض قلندرعلی قدس سرهٔ کونلی لوباران، ضلع سیالکوٹ کے کیلائی ساوات کے چیٹم و چراغ متھ، آپ کا سلسلۂ نسب محبوب سبحانی حضرت شیخ سیّدعبد القاور جیلائی رضی اللہ عند تک پہنچتا ہے۔

## عليم وربيت

آشھ سال کی عمر میں والدِ ماجد کا سامید سرے اُٹھ گیا لیکن نامساعد حالات میں بھی آپ نے سلسلۂ تعلیم جاری رکھا، مُدل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وینی تعلیم کا شوق میں ہوا۔ اِس اشتیاق کی بناء پر دیو بند پہنچ۔ ایک رات قیام کے بعد اعلیٰ حضرت امام المسنت مولانا شاہ احمد رضا خال بریلوی قدس سرؤکی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں المسنت مولانا شاہ احمد رضا خال بریلوی قدس سرؤکی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں تقریباً از ھائی سال تک قیام کیا، اور علوم ویدیہ کا استفادہ امام المسنت سے کیا ا

## بيت واجازت وخلافت:

حیات گڑھ ضلع تجرات میں حضرت میاں غلام محمد سہرور دی قدس سرؤ کے دستِ مہارک پر بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ سہرور دیہ میں اجازت و خلافت ہے مشرف ہوئے، نیز حضرت شیر رہانی میاں شیر محمد شرقیوری قدس سرؤ العزیز سے بھی استفادہ کیا۔ سا

# تبلیغی ندمات:

آپ ایک عرصه تک جامع مسجد حضرت شاه ابو المعالی تفادری قدس سرهٔ اورمسجد پروهم بال قلعه گوجر شکه میں خطیب رہے اور دلوں کی دنیا کوسیراب کرتے رہے <sup>ہا</sup>

#### آ ئارىلىيد:

آپ نے متعدد کتابیں تکھیں اور اہل علم سے خراج تخسین حاصل کیا۔ چند تصانیف کے نام میر میں:

ا - جمال البی - ۲ - جمال رسول - ۲ - سیّا بِ لامکال ۲ - رساله علم غیب - ۵ - تذکره سپرورد میه - ۲ - انوار سپرورد میه ۷ - میلا والرسول - ۸ - صلیته النبی صلی الله علیه و آله وسلم -۹ - الفقر فخری - ۱۰ - بردونسوال وغیره وغیره

## وصال پُر ملال:

الا مفر المظفر ۱۱ متمبر بروز بدھ (٤٤ مالية / ١٩٥٨ع) كوآپ كا وصال ہوا۔ نماز جنازہ مفتی اعظم پاكستان حضرت مولانا ابوالبركات سيّد احمد قادرى دامت بركاتبم العاليه نے پڑھائی، آپ كا مزار ملتان روؤ پر ساتويں ميل پرلپ سڑك ہنجر وال ميں واقع ہے جہاں پرآپ كاعرس منعقد ہوتا ہے ج

#### حوالهجات

ا - عروين كيم مؤرخ لا جور: سروروي اوليائ لا جور كنيد تاريخ لا جور ( كمنيد تاريخ لا جور (1919م) ص ٢٢٦ ع - اليشا ص ٢٢٠

> ع ـــــــ محد بوسف مبروردی: اجتماع ضدین فی شان قلندرص ۱۹۰۱ سع ـــــــ محد دین کلیم، مؤرخ الا مور، مبروردی ادلیائ الا مور، عن ۴۳۳۳

# مدرالثربیدمولا نا شاه محمد امجد علی اعظمی قدس رهٔ امریز (مصنب بهارشربیت)

#### ولادت باسعادت:

صدر شریعت، بدر طریقت، حضرت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی ابن تھیم مولانا مال الدین ابن مولانا خدا بخش ابن مولانا خیر الدین (قدست اسرار ہم) ۱۲۹۲ھ ۱۹-۱۸-۱۸ میں قصبہ محوی محلّہ کریم الدین ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے یا۔ الت

# لعليم وربيت:

آپ کے والد ماجداور عَبَدُ امجدعُم وفضل اور فن طب میں یکنائے روزگار تھے۔
ابتدائی کتب جد امجد سے پڑھیں، بعدازاں اپنے بڑے بھائی مولانا مجدصدیق رحمہاللہ
تعالی (بانی دارالعلوم اشر فیدمبار کپور، تلیند مولانا ہدایت اللہ جو نپوری) سے علوم وفنون کی
ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر انہی کے مشورے سے اُستا ذالکل مولانا ہدایت اللہ خاں
دامپوری ثم جو نپوری رحمہ اللہ تعالی (م - یم رمضان المبارک ۲ سالھ/ ۱۹۹۸ء) تلمیذ
ماتم الحکماء اسر جزائر اللہ یمان مولانا شاہ محدفضل حق خیر آبادی سے اکتباب فیض کے
لئے مدرسہ حفیہ، جو نپور میں واضل ہوئے۔

رات کو خدمت گزاری کے لئے حاضر ہوتے ، تو استاد محترم تمام اسباق کا اعادہ کرا ویتے ، اور اگر کوئی فروگز اشت ہو جاتی تو اُس کا ازالہ فرما دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ دورِ طالب علمی میں افہام وتفہیم کا ملکہ اتنا رائخ ہو گیا تھا کہ اگر' قطبی' پڑھتے ۔۔۔ تو''مشرح تہذیب'' دوسرے طلباء کو بآسانی پڑھاتے تھے۔ ت علوم وفنون کی بخیل کے بعد ججۃ العصر، شیخ المحۃ ثین مولاۃ شاہ وصی احد محۃ ث مورتی قدس سرۂ (م-۱۳۳۳ھ/ ۱۹۹۱ء) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدرسۃ الحدیث (پیلی بھیت) میں درس حدیث لیا اور ۱۳۳۴ھ/ ۱۹۰۴ء بیس مند حاصل کی۔ بعد ازاں ۱۳۳۳ھ بیں تکیم عبدالولی جموائی ٹولے، تکھنؤ سے فن طب میں ملکہ حاصل کیا۔ ۱۳۳۳ھ سے ۱۳۳۴ھ تک حضرت محۃ ہورتی کے مدرسہ میں درس دیا۔ اُس کے بعد ایک سال تک پٹنہ میں مطب کرتے رہے۔

## بارگاهِ رضامين حاضري:

اس اشاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر بلوی قدس سرہ کو مدرسہ منظر اسلام، بریلی میں بدرس کی ضرورت چیش آئی۔ حضرت مولا نا وسی احمد محد سورتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولا نا محمد المجد علی اعظمی کا نام چیش کیا، جے اعلیٰ حضرت بر بلوی قدس سرہ نے بہت پہند فرمایا، چنا نچہ آپ استاد محرم محدث سورتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پیئے کامطب چیور کر بر پلی شریف آگئے۔ ابتداء تدریس کا کام شروع کیا، بعد از اس مطبح المسلمت کا انتظام بھی آپ کے سپر دکر دیا گیا۔ فتوی تو یک کا کام اس کے علاوہ تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرۂ کی عشق رسالت اور ابتاع شریعت سے معمور خضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرۂ کی عشق رسالت اور ابتاع شریعت سے معمور ندگی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سلسلہ عالیہ قادر سے جی داخل ہوئے اور بہت جلد فلافت سے نوازے گئے۔ اگر چہ آپ نے اعلیٰ حضرت قدس سرۂ سے کوئی کتاب سبھا فلافت سے نوازے گئے۔ اگر چہ آپ نے اعلیٰ حضرت قدس سرۂ سے کوئی کتاب سبھا فلافت سے نوازے گئے۔ اگر چہ آپ نے بھی کہ انہ تھی کہ خشریعت وطریقت کی شارہ برس شیخ کامل کے فیوش و برکات سے مستفید ہوئے۔ مُر خدشریعت وطریقت کی نظارہ برس شیخ کامل کے فیوش و برکات سے مستفید ہوئے۔ مُر خدشریعت وطریقت کی نظارہ برس شیخ کامل کے فیوش و برکات سے مستفید ہوئے۔ مُر خدشریعت وطریقت کی نظارہ برس شیخ کامل کے فیوش و برکات سے مستفید ہوئے۔ مُر خدشریعت وطریقت کی نظارہ برس شیخ کامل کے فیوش و برکات سے مستفید ہوئے۔ مُر خدشریعت وطریقت ک

املی حضرت امام احمد رضا قدی سرهٔ العزیز بھی آپ پر بے حد شفقت فرماتے تھے اور فقاوی کے سلطے میں آپ پر جدورجہ اعتباد فرماتے تھے ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

د'آپ کے بیمال موجود میں میں تفقۂ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائے گا۔ اِس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے صاحب میں زیادہ پائے گا۔ اِس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے

یں، اور جو یں جواب ویتا ہول لکھتے ہیں۔طبیعت افاؤ ب،طرز سے والنہت ہوچلی ہے۔ اف

سیدی اللی حضرت این تلانده اور خلفاء کے درمیان آپ کا کا ذکر کرتے ہوئے الماتے ہیں:

میرا امحد، محد کا پکا ای ے بہت کھاتے یہ یں

الله على شريف مين ويني مشاغل كى كثرت:

حضرت صدر الشراعية نے بر لي شريف كے قيام كے دوران شب و روز دينى لامت كے لئے وقف كر ديئے۔ شبخ سويرے تدريس، دوپہركو پريس كى گرائى، پروف الدے، پريس مينوں كو ہدايات، اور پارسلوں كى تريس، دوپہركو براس كے بحواب الدي ، عصر كے بعد اعلى حضرت علية الرحمة كے پاس آئے ہوئے سوالات كے جواب العقد مغرب كے بعد الحانا تناول فرما كر مطابعة فرماتے۔ عشاء كے بعد بارد ايك بج اللہ بريس وغيرہ كا كام كرتے ۔ ان دنوں بد فد بيوں كے زد ميں روزاند سے رسائل اور السبار شائع ہور ہے تھے۔ فيض رضا نے احباب اور معاونين ميں وہ پرت پيدا كر دى السبار شائع ہور ہے تھے۔ فيض رضا نے احباب اور معاونين ميں وہ پرت پيدا كر دى السبار شائع ہور ہے تھے۔ فيض رضا نے احباب اور معاونين ميں وہ پرت بيدا كر دى السبار شائع ہور ہے تھے۔ فيض رضا نے احباب اور معاونين ميں وہ پرت بيدا كر دى المحد رضا خال رحمہ اللہ تعالى (مفتى اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خال قدس سرؤ كے المحد رضا خال رحمہ اللہ تعالى (مفتى اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خال قدس سرؤ كے المحد رضا خال ور مامول جان ہی كہتے ہیں) كا بيان ہے:

«مولانا امجد على صاحب تو كام كى مشين بين \_''<sup>2</sup>

بیاسلسلداعلی حضرت قدس سرؤ کے وصال مبارک کے بعد ۱۹۲۷ء تک جاری رہا، ب آپ کو بحیثیتِ صدر مدرس دارالعلوم میعدیہ عثانیہ، اجمیر شریف جانا پڑا۔

# نا قابل فراموش كارنامه:

اعلیٰ حضرت مجددِ دین وملّت مولانا شاه احمد رضا خان بریلوی قدس سرهٔ کاتر جمه قرآن مجید مسنی به اسم تاریخی '' کنز الایمان فی ترجمهٔ القرآن' ( وسسله هه/۱۹۱۱<u>ه</u>) افادیت، اہمیت اور دیگر تراجم پر فوقیت کے اعتبار سے مختابی بیان نہیں۔ صدر الشرابیہ مولانا محد امبید علی قدس سرؤک مسائی جیلہ سے معرض وجود میں آیا۔ امام احمد رضا بریلوی کوخود قرآن پاک کے ترجمہ کی ضرورت کا احساس تھا، لیکن تصفیف و تالیف اور دیگر علمی مصروفیات کے بے بناہ جوم کی وجہ سے اِس کام میں تا خیر ہوتی رہی۔ آخر ایک دلن صدر الشرابیہ، قلم، دوات اور کاغذ لے کر حاضر ہوگئے اور ترجمہ شروع کرنے کی درخواست کی۔ اعلیٰ حضرت نے اُسی وفت ترجمہ شروع کر دیا۔ پہلے پاہل ایک آیت کا ترجمہ ہوتا، پھر محسوس کر کے کہ اِس طرح جمیل میں بہت دیر لگ جائے گی، ایک ایک آیت کا ترجمہ ہوتا، ہونے زگا، اِس کے ساتھ صاتھ حضرت صدر الشرابیہ اور دیگر علماء متعد تفاہیر کے ساتھ بہونے زگا، اِس کے ساتھ حضرت صدر الشرابیہ اور دیگر علماء متعد تفاہیر کے ساتھ ترجمہ کی مطابقت تلاش کرتے۔ انہیں ہے دیکھ کر جیرت ہوتی کہ اعلیٰ حضرت جو ترجمہ تیاری اور مطالعہ کے بغیر تکھاتے ہیں اکثر تفاہیر کے مطابق ہوتا ہے، اِس سلسلے ش

تدريس:

حصرت صدرالشراجہ نے ابتدائے جوائی سے تذریس کا کام شروع کیا، اور آخریم

تک جاری رکھا اور جن ہہ ہے کہ انہوں نے تذریس کا حق ادا کیا، اور نابغہ روزگار علماء افضلا ، کی ایک عظیم جماعت تیار کی، جن کا علمی فیض آج بھی پاک و ہند کے گوشے گوشے میں جاری و ساری ہے، بلکہ ویگر ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ اِس دعوے کی صدافت معلوم کرنے کے لئے آپ کے تلافہ ہ کی فہرست پر ایک نگاہ ڈال لینا کافی ہوگا۔ دیگر مدرسین سے پہلے جبح سورے اسباق شروع کراتے اور بارہ بج تک پڑھاتے۔ ظہر سے عصر تک کے پہلے جبح سورے اسباق شروع کراتے اور بارہ بج تک پڑھاتے۔ ظہر سے عصر تک پیلے میں سلمہ جاری رہتا۔ اجمیر شریف کے قیام کے دنوں جب اطباء کے مشورے کا بناء پر عصر کے بعد دولت باغ میں تفریح کے لئے تشریف لے جاتے تو محدث اعلیٰ بناء پر عصر کے بعد دولت باغ میں تفریح کے لئے تشریف لے جاتے تو محدث اعلیٰ میان مولانا محد سردار احمد قدس سرؤکوئی کتاب لئے ساتھ ہوتے اور دوران تفریح سبا

آپ نے طویل عرصہ تک مدرسہ مظر اسلام، بریلی شریف ہیں تدریس کے فرائفش المجام دیئے۔ سی ۱۳۳ یو اسلام المجام دیئے۔ سی ۱۳۳ یو اور العلوم معینیہ عثانیہ (اجھیر شریف) کی صدارت کے دینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑ ہو، وارالعلوم معینیہ عثانیہ (اجھیر شریف) کی صدارت کے لیے میر نثار احمد مرحوم متوّل ومبتم کا وعوت نامہ لے کر پہنچ، لیکن آپ نے یہ کہ معذرت کر وی کہ میں شیخ کا آستانہ اور مدرسہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ججہ الاسلام مولانا حامد رضا خال بریلوی قدس سرؤ کی طرف رجوع کیا۔ ان کی طرف سے الاسلام مولانا حامد رضا خال بریلوی قدس سرؤ کی طرف رجوع کیا۔ ان کی طرف سے اجازت ملئے پر آپ اجھیر شریف چلے گئے اور پوری جانفشانی اور محنت سے کام کیا۔ اجازت ملئے پر آپ اجھیر شریف چلے گئے اور پوری جانفشانی اور محنت سے کام کیا۔ میں آپ نے وہ بیگانہ روزگارافاضل تیار کئے، جن میں سے برایک آسان علم وفضل پر گئر تاباں بن کر چکا۔ اوس الاسلام کی ایک بوری جماعت کے ساتھ پر یکی شریف چلے گئے تہ اور بیل اختلاف کی وجہ سے علاء کی ایک بوری جماعت کے ساتھ پر یکی شریف چلے گئے تہ اور سال تک منظر اسلام، پر یکی شریف ہیں ورس دیا۔ س

بعدازال نواب حاجی غلام محمد خان شروانی رئیس ریاست دادوں (علی گڑھ) متونی
۱۳ ارتیج الاول (۱۳۳۱ ه/ ۱۹۳۰) کی دعوت پر به حیثیت صدر مدرس دارالعلوم
عافظیه سعیدیه (قائم کرده نواب ابو بکر رحمه الله تعالی ، متوفی ۱۳۳ رمضان المبارک
۱۳۳۴ ه/۱۳۳۹ می شریف لے گئے اور سات سال تک بکمال کسن وخو بی تدریس
کے فرائض انجام دیئے۔مولانا حبیب الرحمن شروانی نے ۲ ۱۳۳۹ هے / ۱۳۳۴ می مدرسہ
کے سالا نہ جلسۂ امتحان کے موقعہ پر تقریر کرتے ہوئے آپ کے فضل و کمال کا اعتراف
ان الفاظ میں کیا:

''مولانا امجدعلی بورے ملک میں اُن جار پانچ مدر سین میں سے ایک ہیں، جنہیں میں منتخب جانتا ہول۔''

جس زمانے میں آپ دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ میں صدر مدڑی تھے تو مولانا عبدالشاہد خان شروانی بھی ای مدرسہ میں مدڑس تھے۔ انہوں نے اپنے تا ثرات کا اظہاران الفاظ میں کیا ہے: "مولانا حجرامجدعلی اعظی سات سال سے صدر مدرس تھے۔ بریلی ، اجمیر اور دوسرے مدرسوں کے صدر مدرس رہ چکے تھے۔ کہند مشقی کی بناء پر درسیات میں پوری مہارت رکھتے ہیں۔ مولانا ہدایت اللہ خال جو نپوری مرحوم تلیذ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگر دا در مولانا سیّر سلیمان اشرف بہاری مرحوم سابق صدر شعبہ دینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے ہم درس اور استاد برادر ہیں۔"

اجمیر شریف قیام کے دوران شروع میں زیادہ تر تفییرو حدیث کے اسباق پڑھاتے تھے۔ پھر جب وہاں کے بعض مدر سین نے بید پرو پیکنڈا کیا:''دینیات میں تو اُن کی بالغ نظری مسلم ہے، لیکن منطق و فلفہ میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے'' تو آپ منطق وفلفہ کی منتبی کتب بھی پڑھانے لگے۔''

آپ کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم سے عبارت پڑھوانے کے بعد ترجہ بھی اُس سے کرواتے۔ عبارت بیں صرفی ونوی تواعد کا بوری طرح خیال رکھتے، اور ترجہ بیں اورو زبان کی صحت، اصل کے ساتھ مطابقت اور معنی خیزی کا بورا اہتمام کرتے۔ اِس کے حاتی خاصی محنت کرنی پڑتی۔ بعد ازاں مقصد کتاب کی بڑی آسان تقریر فرماتے۔ آخری کتابوں بیں قبل و قال بھی فرماتے اور بعض اوقات محاکمہ بھی فرماتے۔ ابتدائی کتابوں بیں طلبہ کی استعداد کے مطابق محتقہ اور بعض اوقات محاکمہ بھی فرماتے۔ ابتدائی کتابوں بیں طلبہ کی استعداد کے مطابق محتقہ اور بعض اوقات محاکمہ بھی فرماتے۔ ابتدائی کتابوں بیں طلبہ کی استعداد کے مطابق محتقہ اور بعض اور بھی فرماتے۔ یہ اندائی تدریس بہترین صلاحیت پیدا کرنے کے لئے طلبہ بیں جذبہ و گئین وو چند کر دیتا۔ جمعہ کے دن تقریر اور مناظرہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ مقررین کی اصلاح اور نظر وقید و تبحی فرمایا جاتا۔ اِس طرح طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتیں نمایاں ہوتیں اور یہ مشتیس آئندہ کے لئے راہنما قابت ہوتیں ہو۔

الغ وتقرير:

اجمیر شرکنے کے قرب و جوار میں را جپوت قوم، راجہ پرتھوی راج کی اولا دآبادتھی، مسلمان ہو پکی تھی، لیکن اُن میں فرائفل و واجبات سے غفلت اور مشر کاندرسوم بکشرت پائی جاتی تھیں۔ بارگاہ چشتیہ کے گھرانے میں اُن کی اکثر شادیاں ہوتی رہتی تھیں۔ مسرت صدر الشربعہ کے ایماء پرآپ کے تلاندہ نے اُن لوگوں میں تبلیغ کا پروگرام بنایا۔ سلمت سلمت کا خوشگوار اثر ہوا اور ان لوگوں میں مشر کاندرسوم سے اجتناب اور دینی اقدار کے اپنانے کا جذبہ پیدا ہوا ہوں۔

روفيسر محدايوب قاورى لكصة بين:

"اجیر کے زمانہ قیام میں مولانا محد امجد علی نے خوب تبلیغ کی اور اُس کے بہت مفید منائج برآ مد ہوئے اور اُس کے بہت مفید منائج برآ مد ہوئے ا

اس کے علاوہ اردگرد کے بڑے شہروں اور قصبات مثلاً نصیر آباد، بیاور، لا ڈنول، جے پور، جودھپور، پالی مارواڑ اور چنؤ ڑوفیرہ بیں بھی خود آپ اور آپ کے تلامذہ تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھتے، اور ندہب، المسنّت کی اشاعت اور وہاہیہ، قادیانیہ کا رقہ کیا کرتے تھے۔ گئے

آپ کی تقریر خالص علمی مضامین اور قرآن و حدیث کی تغییر و تفصیل پرمشمل ہوا کرتی تھی۔ سلک المسنّت کو اِس طرح بیان فرماتے کہ مخالفین کو بھی تشکیم کئے بغیر چارہ ، شدر ہتا۔ سوناتھ، بھنجن، وہا ہیہ، ویو بندیہ کا خاص گڑھ تھا، وہاں کے لوگ آپ کے مواعظ کو بڑے ذوق و شوق سے سُنتے اور بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ اصلاح عقائد کے ساتھ ساتھ اصلاحِ اعمال واخلاق پر بھی خاص طور پر تو جہ دیا کرتے تھے۔ <sup>ق</sup>

#### سياست:

حصرت صدر الشربعيد أصولی طور پر ديني راجنما اور ندنبي قائد تنظمه ليکن ضرورت پڑنے پرسياس طور پرمذب اسلاميد کی سجح راجنمائی فرمائی۔ چونکد آپ کے مُر هدِ طريقت امام احمد رضا بریلوی قدس سرۂ العزیز دوقو می نظرید (مسلمان اور ہندو، دومختلف قویم ایس) کے عظیم ترین مبلغ اور داعی تھے، ای نظرید کی بناء پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اُن کی موافقت میں آپ نے بھی اس نظرید کی تبلیغ پورے شدو مدے کی۔

سال رجب المرجب ، ۲۴ ماری (۱۳۳۹ هـ/ ۱۹۳۱) کو بریلی میں جمعیة علائے بند کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ابو الکلام آزاد کے علاوہ دوسرے لیڈر بھی شریک ہوئے۔ جمعیت کے لیڈر اس جوش وخروش ہے آئے تھے کہ گویا ''بندومسلم اتحاد'' کے خالف علاء البسنت کو لاجواب کر دیں گے۔ مولانا محمد امجد علی نے جماعت رضائے مصطفیٰ (بریلی) کے شعبہ علمیہ کے صدر کی حیثیت سے اراکین جمعیت کے ہندوؤں سے مصافیٰ (بریلی) کے شعبہ علمیہ کے صدر کی حیثیت سے اراکین جمعیت کے ہندوؤں سے اتحاد و داد کے بارے میں ستر سوالات پر مشتمل سوالنامہ شمر شب کر کے قائد میں جمعیت کے ہوجود انہوں نے کوئی جواب ند دیا۔

صدر الا فاضل مولانا سیّد محد نعیم الدین مراد آبادی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی (فندس سرہما) کے نام ایک مکتوب ہیں اِس سوالنامہ کے بارے ہیں اِس طرح اظہار خیال فرمایا ہے:

''سیدی، دامت برکاتهم اسلام نیاز کے بعد گزارش، حضور سے زخصت ہو کر مکان چہنچا، یہاں آکر میں نے ''اتنام جُت تامہ'' کا مطالعہ کیا، فی الواقع سے سوالات فیصلہ ناطقہ جیں اور یقیناً اِن سوالات نے مخالف کو مہال مختلکواور راہ جواب باتی خبیں چھوڑی ہے۔''

ابوالکلام آزاد نے روائلی کے وقت بریلی کے اشیشن پر کہا:

''اُن کے جس قدر اعتراضات ہیں، حقیقت میں سب درست ہیں، ایک غلطیال کیول کی جاتی ہیں جن کا جواب نہ ہو سکے؟ اور اُن کو اِس طرح گرفت کا موقع ملے'' !!

۱۹ اور ۱۹ شعبان المعظم ۱۳ اور ۱۳ اکتوبر (۱۳۵۸ هـ ۱۹۳۹ م) کومراد آباد میں جمة الاسلام مولاً نا حامد رضا بریلوی کی صدارت میں اجلاس منعقد موا اور ایک جماعت مؤتمر اللهاء قائم کی مخی جس کے ناظم اعلی بالاتفاق صدر الافاضل مولانا سید محرفیم الدین را الاقاضل مولانا سید محرفیم الدین راه آبادی نتخب کے گئے۔ اس جماعت کے مقاصد ا

نت نے پیدا ہونے والے خطرات سے سلمانوں کا شخفط۔

· اسلام ك نام يرقائم بونے والى ساكى جماعتوں كے مفاسدكى اصلاح-

🔾 ــــــــــالمِسنّت وجماعت میں روابط انتحاد کومتحکم کرنا۔

شمنان اسلام کے حملوں کا دفاع۔

سملمانوں کودیل اموریس علماء کی طرف رجوع کی رغبت داا نا اور

اقتصاد یات تنجارت اور

اولاد کی تعلیم و تربیت وغیره امور میں مسلمانوں کی راہنمائی وغیرہ امور تھے۔
 اس جماعت میں حضرت صدر الشر بعید نمایاں طور پرشر یک ہوئے سے۔

یکی جماعت بعد میں ''آل انڈیاسنی کانٹرنس' کے نام سے متعارف ہوئی۔ سنی کانٹرنس' کے نام سے متعارف ہوئی۔ سنی کانٹرنس کے اپریل ۱۹۳۱ء میں بنارس میں منعقد ہونے والے بے شل اجلاس (جس من صرف علیا ، ومشائخ کی تعداد دو ہزارتھی ) کو بنیاد پاکستان کی خشت اقال کی حیثیت عاصل ہے۔ اِس اجلاس میں اسلامی حکومت کے لئے لائحۃ عمل مرقب کرنے کے لئے عاصل ہے۔ اِس اجلاس میں اسلامی حکومت کے لئے لائحۃ عمل مرقب کرنے کے لئے جیل القدر علماء کی ایک سمیٹی بنائی گئی تھی ، جس کے متاز اراکین میں حضرت صدرالشراجہ کی تام بھی تھا۔ "

## تصنيف وتاليف:

حضرت صدر الشريعة عليه الرحمه كو الله تعالى في جمله علوم وفنون ميں مبارت تامّه عطا فرما كى تنى ،ليكن انہيں تفسير ، حديث ، اور فقد سے خصوصى لگا ؤ تھا۔فقہى تجو ئيات ہميشہ نوك زبان رہتی تھيں۔اى بناء پر دور حاضر كے مجدد امام احمد رضا بريلوى قدس سرہ فے آپ كو' صدر الشريع'' كالقب عطا فرمايا تھا <sup>63</sup>۔

آپ کی تصایف کی تعداد اگر چه زیاده نهیں الیکن مید بات بلاخوف تر دید کهی جاسکتی ہے که آپ کی یاد گارتصانیف درجنوں کتابوں پر فاکق ہیں۔

دادول (ضلع علی گڑھ) میں قیام کے دوران آپ نے امام ابوجعفر طحادی قدس سرة (م- الاسع اسعه) كى حديث كى مشهور كتاب" شرح معانى الآجار" حاشيه لكهنا شروع كيا-اوزسات ماه كى مخقر مدت ميں پہلى جلد كے نصف يرمبسوط حا تحریفرما دیا۔حضرت صدر الشریعہ نے اس کی تفصیل خود اِن الفاظ میں فرمائی ہے: "محم (الاسلام/ ١٩٨٣ء) من فقير في چندطليه ك اصرار ير"اشرح معانی الآ از معروف به "طحاوی شریف" کا تحشیه شروع کیا تھا کہ بیرکتاب نہایت معرکة الآراء، حدیث وفقد کی جامع حواثی سے خال تھی۔اس تحشیه کا كام سند ندكوره بي تقريباً سات ماه تك كيا، تكر مولوى عطاء المصطف كى علالت شديده، پر أن ك انقال في إس كام كاسلسله بندكرفي يرمجيور كيا- جلداول كا نصف بفضله تعالى محفة مو چكا ب،جس كے صفحات كى تعداد باریک علم سے ۲۵۰ ب، اور برصفی ۳۵ یا ۳ سطر پرمشتل ب ۱۳۰ اس سے آپ کی زودنو لی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ روزانہ پنیتیں سطر کے تقريباً ارْ هائي صفحات لکھتے تھے، جبکہ أصولِ كتب كى طرف رجوع كرنا پرُ تا اور صنما تحقیقات بدید آ جاتی تغییں ۔ افسوں کہ یہ حاشیہ محفوظ نہ رہ سکا۔

آپ کی دوسری تھنیف '' فاوی امجدیو' ہے، جس میں متحدہ ہندہ پاک کے اطراف و اکناف سے آنے والے سوالات کے جوابات ہیں۔ اگر بید فاوی شائع ہو جاتا، تو کتب دینیہ میں گرانفقدر اضافہ ہو جاتا، ایک زمانہ میں چیوانات کی تصاویر پرمشمثل قاعدے جاری ہوئے، تو آپ نے دینی مداری کے طلبہ کے لئے اسلامی قاعدہ مرخب فرمایا، جس میں تصویر پی تھیں، لیکن ہے جان اشیاء کی، اس کی تر تیب ایسی آسان رکھی کہ طالب علم میں اردو پڑھنے کی لیافت بہت جلد پیدا ہو جاتی۔ آپ کی تحریر کی بید خولی ہے کہ مشکل سے کے کونہایت آسان لفظوں میں بیان فرما دیتے ہیں۔ آپ کے خطوط میں بینمایال خصوصیت تھی کہ صرف ضروری امور پرمشمتل ہوتا۔ تاریخ اور مقام خطوط میں بینمایال خصوصیت تھی کہ صرف ضروری امور پرمشمتل ہوتا۔ تاریخ اور مقام دوائی کا ضاص طور پر اہتمام فرماتے اور اگر کوئی شخص خط کا جواب نہ ویتا تو بہت تارائے اور مقام دوائی کا ضاص طور پر اہتمام فرماتے اور اگر کوئی شخص خط کا جواب نہ ویتا تو بہت تارائے گ

المهاركرت اورفرمات "اگرتم کی ہے بات کرواور وہ تہیں جواب نہ دے، تو ہے بات تم کو کتنی نا گوار ہوگ۔ اِی طرح اگر کسی کے خط کا جواب نددیا جائے تو اس کا بھی ار ہوتا ہے۔ اسلام اس سے ہمارے اُن احباب کوسبق لینا جاہئے جو خطوط کے جواب کو درخور اعتنا

بارشر لعت

صدر الشريعيد كى شهره آفاق تصنيف" بهارشريعت" ب، يدكاب حنفي فقد كا دائرة المعارف (انسائيكلوپيڈيا) ہے، إس كے ستره حصطبع موكر قبوليت عامد كى سند حاصل كر م ہیں۔ اِس کتاب نے نہ صرف عوام، بلکہ علماء کے لئے بھی سہولت پیدا کروی ہے۔ مولا نامفتی صاحب رحمه الله تعالی این فقاوی میں ویکر مافخذ کے ساتھ "بہارشر بعت" کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے، اس سے ایک تو ماخذ کی نشاند تی ہو جاتی ، دوسرا اُس کے مشند مونے کا اظہار کھی موجاتا۔ اِس کی ابتداء غالبًا سستاھ / ١٩١٧ء میں موئی اور ١٢ ساھ / العلام مين يحيل موكى -" باوجود يك صدر الشريعه كا اهب اللم سريع السير تها، ليكن كثرت كاركى وجد سے اتن تا خير موئى، چنانچەفر ماتے ہيں:

"إس كتاب كى تصنيف ميس عمو ما يبى ہوا كه ما و رمضان المبارك كى بعطيل میں جو کچھ دوسرے کاموں سے وقت بچتاء أس میں پچھاکھ لیا جاتا۔ حفزت صدرالشريع بالت تے كداس كتاب كے مزيدتين صے لكھ كرا ہے كمل كر

وية- إى عزم كا ظهار يون فرمات بين:

المجي اس كا آخري تفورًا ساحقه باتى روحميا ب جوزيادو سے زيادہ تين حقوں مِشتل موتا۔ اگر توفیقِ البی سعادت کرتی اور بد بقید مضافین بھی تحریر میں آجاتے ، تو فقہ کے جمع ابواب پر ، بیر کتاب مشتل ہوتی ، اور کتاب مكمل موجاتي-"

کیکن ججوم حوادث پختیل کی راه میں حاکل ہوا، اور آپ کی بیدمبارک آرز و پوری ہو گی ذرا آپ بھی دردوالم کی داستان ہنئے جس کا نصور ہی دل ھناس کولرزا دیتا ہے فرماتے ہیں:

'' کا شعبان المعظم (۸۵ اید اوسوایه) کومیری ایک جوان لوکی کا انتقال جوا اور ۲۵ روسی الاقال (۹۵ ساید و ۱۹۳۹) کومیرا منجطا لوکا مولوی یخی کا انتقال جوار شب وجم، رمضان المبارک (۹۵ ساید و ۱۹۳۹) کو بر راز کے مولوی محیم شمس البدی نے رصات کی۔''

۲۰ رمضان المبارک ۱۲سالی سیم ۱۹ کو میرا چوتها لاکا عطا، المصطفی کا دادوں (صلع علی گرمه) میں انتقال ہوا، ادر اسی دوران میں مولوی شر دادوں (صلع علی گرمه) میں انتقال ہوا، ادر اسی دوران میں مولوی تھر یجی البدی مرحوم کی تین جوان لڑ کیوں کا ادر ان کی اہلیہ کا، ادر مولوی تھر یجی کا مرحوم کے ایک لڑکے کا، ادر مولوی عطاء المصطفی مرحوم کی اہلیہ ادر بھی کا انتقال ہوا۔ "ت

عیار سال میں گیارہ عزیزوں کی جدائی نے دل و ماغ میں اِس فذر گہرااثر ڈالا کہ بینائی زائل ہو گئی، اور نہ صرف ''بہار شریعت'' کی تالیف کا کام زک گیا بلکہ ''بہارشریعت'' کے انداز پر مسائل تھو ف پر مشتمل کتاب (جوابھی زیر ججویز تھی) کا آغاز بھی نہ ہوسکا۔ حضرت صدرالشریعہ فرماتے ہیں:

'' اپنا ارادہ تو بیرتھا کہ اِس کتاب (بہارشریعت) کی پیجیل کے بعد اِس نہج پرایک دوسری اور کتاب بھی لکھی جائے گی جوتھو ف اورسلوک کے مسائل پرمشتل ہوگی ،جس کا اظہار اس سے بیشتر نہیں کیا گیا تھا، ہوتا وہی ہے جو خدا جا ہتا ہے۔'''ت

''بہارشر بعت'' کا دوسرا حصہ پہلے لکھا گیا۔ بعدازاں عقائدِ ضروریہ پرمشمل پہلا حصّہ لکھا گیا۔ اِس کے ابتدائی چید حصّے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی نے حرف بحرف سُنے ، جابجا اصلاح فرمائی، اور اِن حصوں کو تقریظ سے مؤین فرمایا۔ تقریظ کے

ارجٌ ذيلِ الفاظ لائقِ حسين ومطالعه مين:

" فقير غفراد المولى القدرين مسائل طهارت مين بيرمبارك رساله" بهارشر بعث" السنيف لطيف المولى القدرين أكور والجاه، والطبع السليم والفكر القويم، والفضل والعلن، مولانا ابوالعلى مولوى تكيم مجمد المجدعلى قادري بركاتي اعظمى بالمذبب والمشرب والسكنى رقة الاندنغالي في الدارين الحنى مطالعة كيا- "

الحمد ملتہ! مسائل صحیحہ رجیحہ، محققہ متحمہ پرمشتل پایا۔ آج کل ایسی کتاب کی ضرورے تھی کہ عوام بھائی سلیس اردو میں صحیح مسئلے پائیس اور گمراہی وانعلاط کے مصنوع ملتمع زیوروں کی طرف آ کھے نہ اُٹھائیں۔ مسط

سب فقد میں ابہار شریعت' کی اشیادی خصوصیت میہ ہے کہ ہر باب کی ابتداء میں پہلے آیات مبار کہ سے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اُس کے بعد آیات کریمہ ہے اِن مسائل کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بعدازاں فقد حفی کی معتبر کتابوں سے مسائل جز کیے باحوال فقل کئے گئے ہیں، اِسی لئے حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز الرضوی رحمہ القد تعالی فریا تے ہیں:

ا حقی فقد میں البہار شریعت " کے ستر وصص اُردو میں تصنیف فر ما کر ملّب مسلمہ پر وہ احسان فر مایا ہے، جس کا جواب نہیں۔ " متن

#### اللانده:

حضرت صدر الشربع کے طقہ تدریس میں ہندوستانی، پاکستانی، بنگال بلخی، بخاری، سمرقندی، افغانی، ترکی، افریقی اور ایرانی طلباء شریک ہوئے اور کامران و کامیاب ہوکرلوٹے۔ ایک بخاری صاحب قسطنطنیہ ہے 'مشرح مطالع'' خرید کر لائے لئین انہیں یہ کتاب پڑھانے والا کوئی مدرّس نہ ملا۔ پھر طمر فہ سے کہ وہ اردو بھی نہیں جھتے سے ۔ حضرت صدر الشربعہ اوقات ورس کے بعد منطق کی اِس منتبی کتاب کا درس فاری ہیں ویا کرتے تھے۔ ''

مولانا قاضی شمل الدین ، مولانا سلیمان به اگلوری ، مولانا مخارالحق (خطیب اعظم دارالسلام توبد، ضلع لاکل بور) مولانا حالد فقید، مولانا عبدالعزیز و یره المعیلی ، مولانا عبدالعلیم بخاری ، مولانا سیّدظهیر احمالی گردهی ، مولانا محدسبین امروبوی ، مولانا فیض الحسن بهی بهوندوی ، مولانا محرسلیمان سلیمی ، مولانا محرعلی اجمیری از بری ، مولانا قاری محبوب رضا خال و غیر بهم و عند

"بہارشریعت" مخیم ہونے کے ساتھ گرال قیمت بھی ہے۔ اِس کے مولانا محمد اقل شاہر اللہ میں ہے۔ اِس کے مولانا محمد اقل شاہ مد فلا نے مولانا محمد اقل شاہ مد فلا نے راقم کو اِس کی تنخیص کا مشورہ دیا۔ تلخیص میں بیر کوشش کی گئی ہے کہ روز مراہ چیش آنے والے ضروری مسائل باتی رکھے جا کیں اور عربی عبارات کا ترجمہ بھی کر دیا جائے۔ بعض مقامات میں مشکل الفاظ کو آسان لفظوں میں بدل دیا گیا ہے۔ مولائے کریم اِس کتاب کوزیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنائے۔

غرض ہیرکہ پاک و ہند کے اکثر ہداری ہیں آپ کے بلا واسطداور بالواسطہ تلاندہ کا فیض جاری ہے۔ آپ نے نصف صدی کے قریب سلسلۂ درس جاری رکھا۔ نطا ہرہے کہ آپ کے تمام تلاندہ کا احاطہ نہایت دشوار ہوگا۔

#### أولادامجاد:

الله تعالى في صدر الشريع رحمه الله تعالى كوسعاد تمند اولا وسے نوازا تھا۔ آپ نے لا كيوں سميت اپني تمام اولا وكوعلوم دينيه سے بہرہ ورفر مايا۔ تين صاحبزاو ، (جن كا فاكر اوپر آچكا ہے) آپ كی حيات بيں ہى داغ مفارقت وے گئے تھے۔ إس وقت آپ كے چارصا جزاوے صاحب علم وضل موجود ہيں۔ جن كے نام يہ ہيں:

ا-مولانا علامه عبدالمصطفى از ہرى، شخ الحديث جامعدام بديركرا چى۔

۲-مولانا عافظ رضاء المصطفى ، خطيب جامع معجد ميمن كرا چى ۔

سا-مولانا شاء المصطفى اور
سم-مولانا شاء المصطفى اور

اوّل الذكر علامداز ہرى مدخلدالعالى جمعیت علائے پاكستان كے ممتاز رہنما اور قومی اسمبلى كے ممباز رہنما اور قومی اسمبلى كے ممبر ہیں۔ حق وصدافت كى آ واز پورى بے باكى سے بلند كررہ ہيں اور نظام مصطفیٰ كے نفاذ اور مقام مصطفیٰ ( صلى الله عليه وآ له وسلم ) كے شخفظ كے لئے سرگرم عمل ہیں۔ اسم

### مفر مدينداور سفر آخرت:

برخض کی آنکھوں ہے سیلی اشک روال ہو گیا۔ آخر ہیں آپ نے قربایا:

'' حقوق العبا دہیں جمھ ہے کوئی فروگز اشت ہو گئی ہوتو آپ اوگ جمھے
معاف کردیں فقیر کے حقوق جن پر ہوں، ہیں نے سب کومعاف کئے۔''
گاڑی ہیں سوار ہوئے تو رائے ہیں شدید بخار ہو گیا۔ شدت بخار ہیں بیشعر
زبان برزبا:

مَرِضْتُ شَوْقًا وَّمُتُ هِجُواً فَكَيْفَ الشَّكُوْ اللَّكَ شَكَّوٰى بعض خدام في عرض كيا ''حضوراليى حالت يس سفر ملتوى فرمادين' فرمايا: ''اگر تَجَّ و زيارت ميرى قسمت مين مواتو روائكى كى تاريخ تك اچها مو جاؤل گا اور اگر عمر كاپياند لبريزي مو چكا ہے، تو اس سے برھ كركون ى فيروز مندموت موسكتى ہے كدراو حبيب (صلى الله عليه وآله وسلم) ميں اپنی جان وے دول ''

سور ستبر بروز جعد بمبئی پنج تو ڈاکٹر نے بنایا نمونیہ کا عارضہ ہو گیا ہے۔ اور ایقعدہ اس ستبر بروز دوشنبہ (۱۷ سالیے/ ۱۹۳۸ء) رات کے گیارہ بجے سکرات کا عالم طاری تھا، اس عالم میں دونوں ہاتھ اُٹھانے کی کوشش کی گر ایک ہاتھ نہ اُٹھ سکا۔ اِس طرح نماز کی نیت ہاندگی اور پچھ پڑھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک پچکی آئی اور قاصدِ مدینہ طیبہ کی روح پرواز کرگئی۔ ادھراسی وقت ججاز کا جہاز کھا گر:

> یدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں سے مادہ تاریخ وصال درج ذیل آیت قرآئی ہے: لادہ تاریخ وصال درج ذیل آیت قرآئی ہے: لِاذَ الْسَمُشَقِیْسَ فِسَیْ جَسَنْتٍ وَعُمِیُونٍ سے

> > شاعر مشرق شفق جو نیوری نے بیقطعد پیش کیا:

سلامی جا بجا ارض و سا دیں منہ و خورشید پیشانی تھکا دیں بڑے خدام اے صدر شریعت جدھر جاکیں فرشتے پر جھکا دیں سیمیں مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طویل نذران محقیدت پیش کیا۔ اُس

كے صرف دو بند ملاحظه جول:

آہ!اے صدر شریعت، صدر بزم اہل دیں آہ! اے بدر طریقت، مرد میدان یقیں آو! اے مخوار ملت، عالم شرع مبیں آہ! اے احد رضا طُلد آشیاں کے جانشیں

> سر زمین بند رطت سے بری مجور ہے اب جہان زندگ بے کیف ہے، بے ثور ہے

السّلام اے صدر ملّت بادی حق پیشوا السّلام اے ناخدائے کشتی دیس بُدی

> السّلام اے نور چھم حضرت احمد رضا السّلام اے فخر دیں، پُروردۂ غوث الأری

السّلام اے اعظمی کے دین و دُنیا کے ول السّلام اے حضرت علامۂ امجد علی <sup>85</sup>

#### حوالهجات

ال سفام مرعلى مولانا: الواتية المريص ٥٠

ع \_ محود احمدة ورى مولانا: شاه تذكره على واللسنت (مطبوعه جواني بوربهار، الاسلام) ص ٥٢،٥١)

ع ابنامه پاسبان الدآبادي (امام احدرضا نبر، خاره مارج وار يل ١٩٧١م) ص ١٩٢

محدود احد قادرى ، مولانا: تذكر وعلائ المستت ، ص ١٢٥

ع ـ بابنامه رضاع مصلحي ، كوجرانواله ، شار ۲۵ ذينقده ( ١٥٧١ هـ ١٩٧٥ م ١٩٧٠) ص

ي - احدرضا بريلوى، اعلى حضرت مولانا: الاستمد او (مطبوعه لا بور) ص 24

ك ما بنامه باسبان، أله آباد (امام احدرضا نمبر) ص ١٥

٥- رضاع مصطفى (صدرالشريد فمبر)، شاره ١٠ و يقده وعاله عاص

و\_ مابتامدرضائ مصلفي ، كوجرانواله (صدرالشريد نبر) شاره نبرا، دينعده وي الهدار) ص

ف سعود احمد قادري مولانا: تذكره على والمنت رع ١٥٠٠

ل - خلام ميرعلى ، مولانا: اليواليت الميريس ٨٠

السعحود احمد قادري مولانا: تذكروعلائ المنت المستنت اس

سل مطبوعه بجور ميه واني ، باغي مندوستان ،مطبوعه بجور يه واني ، مل يه

سل - ماجنامه بإسمان والدة باو (امام احررضا نبر) ص ١٤

الله معلق (٢ دينوره ٩ ياليو) س

ل سماينامه بإسبان، الدآباد (امام احدر ضاغبر)ص ١٨

على كاليب قادرى، يادگار بريلى، الجمن تعاون احباب كى دومرى ريورث (مطبوعة كراچى و ١٩٥٥) م

14 - اينامه بإسبان والدآباد (امام رضائبر)ص 14

ول \_ الينا ال ١٩٠٦٨

ع - (بیسوالنامد القام جب تامد (۱۹۳۱ م) ك نام على بكاب ملا تقد بود دواخ الحر المعلوم

ال - دوائخ أمير : كمتوب صدر الافاضل عن ١٥،٥٥٠

الا - الينا ال ١٥٠٥٥

سل - ابوالبركات سيداحر، مفتى اعظم باكتان، قلى يادواشت

۱۹ - فلام معين الدين تعيى ، مولانا: حيات صدر الا فاضل (طبع ع في) ص + ۱۹

11 \_ محمود احمد قادري موادا : تذكر وعالى المستت ص ٥٢ اع ـــ محد المحد على المقلى ، صدر الشريعية : بهارشر بيت ، حقد ١١٥م ١٠١ على -- (مابنامه ياسيان الدآباد (امام احدرضا نبر)ص ٥٠ ۸٤ — ماجنامه بإسبان، الدآباد (امام احدر ضائمبر) ص ٩٩ ، ١١ 14 . - محد المحد على على معدد الشريد: بهاوشريت، جلد ساءس ١٠٠ الينان الينان ١٠١٠ ال \_\_ محد المجد على اعلى مصدر الشريعة: بهاد شريعت جلد ١٠١ص ١٠١ ۲۲ \_ اینایس ۱۰۱ ساس اعظى كي تغيريه بي كرصدر الشريعية المام اعظم الوصيف رضى الله تعالى كي غرب اورحضور سيدنا فوث اعظم رضی الله عند کے مشرب پر منے اور نسبت سکونت اعظم کردے کی طرف رکھتے تھے۔ اعظم کردے کی نسبت سے ابنة آب كواعظى كين كم موجد مدو الشريد تے ورندآب سے بيلے لوگ اعظم كردى كاماكرتے تے۔ (مامنامه ياسيان وامام احدرضا نمبر من اع) ١١٧ \_ بهارشريعت: جدووم عي ١١١ ۵ \_\_ مقالات يوم رضا (حصرم) مطبوعه رضا اكيثري، لا بور (اعوام) مل ٢٣ \_ مابنامه بإسبان (امام احددضا فمبر) ص ١٧ \_ ٢٥ ع ابنامه بإسبان (امام احدرضافمبر)ص ٢٥٠٥٢ A \_\_\_ رضاع مصطفی (صدرالشريد نمبر) شاروم، ذيقعدو ٩ ١٣٤٤ و عمر ٨ ع السوى كدها مدازيرى رحد الله تعالى الدول مداد اكتوب الإول مداد اكتوب الماسك مدور والماري كورصات فر ما كار ال للدوانا اليدراجعون ٢- اشرف قاوري على مهرعلى ، مولانا: اليواقية البريد، ص ٨٠ اسے ۔ رضائے مصلفی ، کوجرانوالہ (صدرالشریعہ نبسر) س۸ الينا:س سویع \_ مابهٔ مدیاسیان (امام احدرضا نمبر)ص ۲۸ الينا: ص ه العرب رضائے مصلحتی ، کوجرانوالد (مدرالشریعه نبر) ص نوت: بيدمقاله "باغي بندوستان" كيضيمه بيل بإكستان اور بندوستان سے جيپ چكا ب-

# امام المحذثين حضرت مولانا ستيدمحمه وبيدار على شاه الورى

﴿ قدى سرة العزيز ﴾

مرجع النظباء والحدة ثين مولانا ابوجم سيد حمد ويدار على شاه ابن سيد نجف على المحال اله الاهماء بروز بير محلّه نواب بوره الور مين پيدا موئ له على المحال بررگ مولانا سيد شارعلى شاه رحمه الله تعالى في آپ كى ولادت سے قبل آپ كى والده ماجده كو بشارت دہتے ہوئے فرمایا:

'' بیٹی! تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو دین مصطفوی کو روش کرے گا ، اس کا نام دیدار علی رکھنا۔'' ع

آ پ کا سلسلۂ نسب حضرت امام موی رضا رضی اللہ تعالی عند تک پانچنا ہے۔ آ پ کے آباؤ اجداد مشہد سے ہندوستان آئے اور الور میں قیام پذیر ہوئے۔

تعليم وزبيت:

آپ نے صرف و شو کی ابتدائی کتابیں الور میں مولانا قرالدین سے پر حیس۔
مولانا کرامت اللہ خال سے رالی میں دری کتابوں اور دورہ حدیث کی پخیل کی۔ فقہ و
منطق کی مخصیل مولانا ارشاد حسین رام پوری سے کی۔ سند حدیث مولانا احمام محدث شیخ
سہار نپوری اور حضرت مولانا شاو فضل الرحمٰن سنج مراد آبادی سے حاصل کی۔ حضرت شیخ
الاسلام پیرسید مہر علی شاہ گولزوی اور مولانا وصی احمد محدث سورتی آپ کے ہم درس

بيعت واجازت وخلافت:

آپ سلسلۂ نقشہند مید میں حضرت مولانا فضل الرحمٰن عمنی مراد آبادی کے مرید اور

الله نتے۔ سلسلۂ چشتیہ میں حضرت مولانا سیّد علی حسین کیجوچیوی اور سلسلۂ قادر یہ میں الل حضرت امام احمد رضا ہر بلوی کے ضلیفۂ مجاز ہوئے۔ ع

حضرت مولانا سیّد دیدار علی شاہ اور صدر الافاضل مولانا سیّد محمد نعیم الدین مرادآ بادی کے درمیان بڑے گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صدرالافاضل نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا ذکر کیا، اور ملاقات کی رغبت ولائی۔ حضرت سیّدالمحد ثین نے فرمایا:

'' بھائی مجھے اُن سے پچھ تجاب سا آتا ہے وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے میں اور سنا ہے طبیعت بخت ہے۔''

لیکن حضرت صدرالا فاصل دوستانه روابط کی بنا پر بریلی لے ہی گئے۔ ملاقات ویک تو حضرت مولانا نے عرض کی: ''حضور مزاج کیے جیں؟'' اعلیٰ حضرت نے فرمایا: ''جھائی کیا بوچھتے ہو، پٹھان ذات ہوں،طبیعت کا سخت ہوں۔''

کشف کی مید کیفیت د کید کرمولانا کی آ تھول میں آ نسوآ گئے۔ سر عقیدت نیاز مندی سے جھکا دیا۔ اِس طرح بارگا ورضوی سے ندٹو نے والا تعلق قائم ہوگیا۔ ع

اعلی حضرت امام احمد رضا ہر بلوی قدس سرۂ نے حضرت مولانا سیّد دیدار علی شاہ قدس سرۂ اور آپ کے قابلِ صد فخر فرزند مفتی اعظم پاکستان مولانا سیّد ابوالبرکات مدخلہ العالی کو تمام کتب فقد حفق کی روایت کی اجازت فر مائی۔ هی اور اجازت و خلافت عطا فرماتے ہوئے تمام اورادووغا کف کی اجازت فر مائی۔

## ورس وبدريس:

سنجیل علوم کے بعد ایک سال مدرسداشاعت العلوم، را پوریش رہے۔ ۱۳۳۵ھ/ عوائے میں الور میں ''قوت الاسلام' کے نام ہے ایک دارلعلوم قائم کیا۔ پھر لا ہور تشریف لا کر جامعہ نعمانیہ میں فرائش تدریس انجام دیتے رہے۔ ۱۳۳۵ھ/ کا 191ء میں مولانا ارشاد حسین را پوری کے ایما پر آگرہ میں شاہی میجد کے خطیب اور مفتی کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ ۱۳۳۰ھ/ ۱۹۲۴ء میں دوبارہ لا ہورتشریف لائے۔ اور مجد وزیر خال میں خطابت کے ساتھ درس و تدرلیس کا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۳۴۳ ہے/ ۱۹۴۵ء میں مرکزی انجمن حزب الاحناف کی بنیاد رکھی، جہاں مرکزی انجمن حزب الاحناف کی بنیاد رکھی، جہاں سے سینکڑوں علاء، فضلاء اور مدرسین پیدا ہوئے۔ آج پاکستان کا شایدہ کوئی شہر یا دیہات ہوگا جہاں حزب الاحناف کے فارغ انتصیل علاء وینی خدمات انجام نہ دے دیہات ہوگا جہاں حزب الاحناف کے فارغ انتصیل علاء وینی خدمات انجام نہ دے دے ہوں۔ کھ

حضرت کی ذات ستودہ صفات مختاج تعارف نہیں۔ بے باکی اور حق محولی آپ کی طبیعت ٹانیہ بن چکی تھی۔ خالفتوں کے طوفان آپ کے بائے ثبات کو جنبش ند دے سکے۔ دنیا کی کوئی طافت انہیں مرعوب ند کر سکتی تھی۔ علم وفضل کے تو محویا سمندر تھے۔ کس مسئلے پر گفتگو شروع کرتے تو تھنٹوں بیان جاری رہتا۔ سورہ فاتحہ کا درس ایک سمال ہیں ختم ہوا۔ آپ کے خلوص و ایٹار، ڈہدو تفوی ، سادگی اور اخلاق عالیہ کے مخالف و موافق سمجی معترف تھے۔ سُنیت اور حفیت کے شخط اور فروغ کے لئے آپ نے نہایت اہم خدمات انجام دیں۔

#### اولادامجاد:

غازی تشمیر مولانا سیّد ابوالحسنات قادری صدر جمعیت علاء پاکستان (رحمه الله تعالی) اورمفتی اعظم پاکستان حضرت ابوالبرکات سیّداحمد، شخ الحدیث دارالعلوم حزب الاحناف، لا مور دامت برکافهم العالیه آپ بی کے فضل و کمال کے عکسِ جمیل ہیں۔ \*\*\*

# شعرگوئی:

آ پ عربی ، اردواور فاری میں شعر بھی کہتے تھے۔ آ پ کے دیوان مخلّی کلام پر شاہد ہیں۔

#### تلانده:

ہندوپاک میں آپ کی انتقاف مذر کی کاوشوں کی بدوات بے شار تلافدہ نے آپ سے علوم ویدید کی تعلیم پائی۔ آپ کے صاحبز ادگان کے علاوہ چند تلافدہ کے نام یہ ہیں:

ا-مولانا ارشادعلی الوری مرحوم ٢- مولا نا ركن الدين الورى تقشوندى ٣- مولانا محمر اسلم جلال آبادي ٧٧ - مولانا عبدالحق ولايتي ۵-مولانا عبدالرحن ولايتي ٢ - مولا ناسيّد فضل شاه ( پنجابي ) المروان النيش الله خال مواق مردان ٨-مولانا محى الاسلام بهاو ليورى ٩-مولا ناعبدالقيوم بزاروي ١٠- مولانا سيّد منوّ رعلى شاه اا-مولانا محدرمضان بلوچتانی ١٢- مولا نا غلام محى الدين كاغاني ١٣- مولانا محدرمضان لسبيله، منده سه - مولا ناشفیق الرحمٰن ، پیثاور ۱۵ مولانا فضل حسين معين الدين بوره مجرات ۱۷-مولانا عبدالعزيز، الكول ما مولانا زين الدين الوري ١٨- مولانا عبدالقيوم الوري 19-مولانا عبدالرجيم الوري ٢٠- مولا نا عبدالجليل جالندهري ١١- مولا نا محرغوث ملتاني ۲۲ - مولانا عبدالعزيز، بورے والا ٣٣- منولانا محدمهم الدين مدخله العالي شيخ الحديث جامعه نظامية رضوبيه لاجور ٣٧-مولانا ابوالخيرمحم يور التدنعيمي مدخله العالى (باني مبتهم دارالعلوم حنفيه فريديه، بصير يور) آثارِعلميد آپ نے محققانہ تصانیف کا ذخیرہ یا دگار چھوڑا ہے۔ بعض تصانیف کے نام یہ ہیں: ا-تنبير ميزان الا ديان (مقدمه وتفيير سورهُ فاتحه )

آپ نے محققانہ تصانیف کا ذخیرہ یا دگار چھوڑا ہے۔ بعض تصانیف کے نام ہیہ ہیں استفیر میزان الا دیان (مقدمہ وتغییر سور کا تھی) ۲ - ہدلیة الغوی درر دروافض سو- رسول الکلام سم - تحقیق المسائل ۵ ۵- ہدلیة الطریق ۲ - سلوک قادر رہے کے علامات وہا ہیہ ۸ - فضائل رمضان ۹ - فضائل شعبان ۱۰ - الاستخادی من اولیاء اللہ مین الاستخاد من اللہ

۱۱- دیوان دیدارعلی (فاری) ۱۲- دیوان دیدارعلی (اردو)

## سانحدار تحال:

۱۲۲ رجب المرجب ۱۰ اکتوبر ۱۳۵۳ ای ۱۳۵ ایکواپ رب کریم کے دربار میں حاضر ہوئ رب کریم کے دربار میں حاضر ہوئ اور جامع مسجد اندرون دملی دروازہ، لاہور میں دفن ہوئے۔ مولان ابوالحسنات رحمہ اللہ تعالی نے قطعۂ تاریخ وصال کہا، جس کا تاریخی شعربیہ ہے:
حافظ پس سرکوبی اعداءِ شریعت حافظ پس سرکوبی اعداءِ شریعت دیدار علی را''

#### حوالهجات

السه غلام ميرعلى مولانا: اليواقيت أميريه سياس ال

ع ـ عبد النبي كوكب، قاضى: اخبار جمعيت، لا جور ( ٤ فروري ١٩٥٨م) ص٢

سع ا قبال احمد قاروتي ، ويرزاده: تذكر وعلائ اللي منف وجماعت ، لا بور ، من ٢٦٨ \_٢٦٩

MALTYA Pilip \_C

ه ..... و بدار على شاو، امام المحدّ ثين: مقدمه ميزان الاديان جنسير القرآن م ٥٠ ٨

ك\_نقوش الا مورنبر اص ٩٢٩ .

ك قلام مرفلي مولانا: اليواليت المريديس ١١٩

ے۔۔۔ یہ کتاب مولوی رشید احر گنگوی ہے بعض فقہی مسائل کے سلسلے بیں محط و کتابت کا مجموعہ ہے جن بیں گنگوی صاحب عاجز آ گئے تھے۔

## ملك العلماء حضرت علامه

# مولانا محمر ظفر الدين بهاري رحمه الباري

يرهارب بين ياعلامة الهند؟"

غرض ہید کہ وہ ہو بہوا ہے استاد کی کائی تھے۔مولانا احمد رضا خال بر بیلوی کے تو ایسے تی شاگر دیتھے۔

# تعليم وتربيت:

امام احدرضا خال پر بلوی رحمداللہ تعالیٰ کی بیکرامت ہی کیئے کہ اُن کے تلافہ ہ
اور خلفاء نہ صرف علم وفضل بلکہ صلابت و بنی ہیں بھی اُن کے مظہر سے، ان ہیں سے
ایک ممتاز ہتی حضرت مولانا علامہ ملک العلماء مولانا حجد ظفرالدین قادری ہے۔
انہوں نے اپنے دور کے باکمال اساتذہ مثلاً حضرت مولانا وصی احمد محدث مورتی اور
حضرت مولانا احمد حسن کا نپوری سے اکتماب فیض کیا۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی اور
جفرت مولانا ارشاد حسین رامپوری کے خاص تلافہ و مولانا سیّد بشیر احمد علی گڑھی اور
مولانا حامد حسن رامپوری کے سامنے بھی زانوئے تلمذ و مولانا سیّد بشیر احمد علی گڑھی اور
مسب سے زیادہ مستفیض اور متاثر ہوئے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال بریلوی

قدس سرؤ العزيز تھے۔ بيعت كى سعادت:

ملک العلماء بریلی شریف امام احمد رضا بریلوی رحمد الله تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو استے متاثر ہوئے کہ محرم الحرام ۱۳۳۲ الله اسم ۱۹۱۰ میں آپ کے دست اقدی پر بعت ہو گئے۔

# امام احدرضا کی شاگردی:

ملک العلماء کوشوق پیدا ہوا کہ درسیات کی پخیل امام احمد رضا ہے کروں لیکن وہ ہر
وقت مطالعہ اور تصنیف بیں مصروف رہتے تھے، نیز اُن کے ہاں کوئی مدرسہ بھی نہ نفا۔
ملک العلماء کے جنوں نیز علمی شوق کی کرامت و کیھئے کہ انہوں نے امام احمد رضا خال
بر میلوی کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن رضا بر میلوی اور بیزے صاحبزادے جیت
الاسلام حضرت میلانا حامد رضا خال بر میلوی اور حضرت مولانا حکیم سیّد محمد امیر اللہ شاہ
بر میلوی رحمیم اللہ تعالی کو تیار کیا، اور اُن کی کوشش سے امام احمد رضا خال بر میلوی کو مدرسہ
منظرا سلام، محلّہ سودا کراال، بر میلی شریف قائم کرنے پر راضی کیا۔ مدرسہ کانام تاریخی ہے
منظرا سلام، محلّہ سودا کراال، بر میلی شریف قائم کرنے پر داضی کیا۔ مدرسہ کانام تاریخی ہے
بر سے ۱۳۳۲ عدد برآ مد ہوتے ہیں، اِسی سال مید مدرسہ قائم کیا گیا۔ مولانا ظفر الدین
بہاری اور اُن کے ہم وطن ووست مولانا سیّد عبدالرشید عظیم آ بادی اِن دو طالب علموں
ہے مدرسے کا افتتاح ہوا۔

ملک العلماء نے امام احمد رضا خال بریلوی سے "صحیح بخاری شریف" " اوقلیدی" کے چھ مقالے ا" تصریح" " دخر اور تکمیر وغیر وفتون کے چھ مقالے ا" تصریح" " دخر اور تکمیر وغیر وفتون حاصل کئے۔ تصوف ک کتابول" عوارف المعارف" اور "رساله قشیرید" کا بھی درس لیا۔ عاصل کئے۔ تصوف ک کتابول" عوارف المعارف" اور "رساله قشیرید" کا بھی درس لیا۔ شعبان ۳۳ البھار کے مقام علیا ہے کہ بھتے عفیر میں امام احمد رضا خال بریلوی کی فرمائش پر معنان محضرت مخدوم شاہ حیات احمد قدس سرہ سجاد و شین ردولی شریف نے دستار فضیلت با تدھی اور سند عطاکی۔

#### اجازت وخلافت:

تحصیلِ علوم سے فراغت کے بعد امام احمد رضا خاں بریلوی نے آپ کو تمام سلاس میں خلافت واجازت مطلقہ سے نوازا اور'' ملک العلماءُ''''فاضلِ بہار'' کا لقب عطافر مایا '۔

## امام احدرضا کے جہتے:

ملک العلماء،امام احمد رضا خال بریلوی کے عزیز ترین اور ماید ناز شاگر د اور خلیفہ تھے۔ بھی اپنے مکتوبات میں انہیں لکھتے:

صست سیسی دولدی وقد ة عینی "
 (میرے پیارے میرے بیٹے ،میری آ تھوں کی شنڈک)
 اور کمجی یوں تح بر فرماتے:

''جان پرر بلکہ از جان بہتر'' ملک العلماء کے بارے میں امام احمد رضا خال بریلوی کے تا ژات کا مرقع وہ مکتوب ہے جوانہوں نے المجمن نعمانیہ، لاہور کے ناظم خلیفہ تاج الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو

۵، شعبان المكرّم عرساج كوارسال كيا، اس ميس فرمات بين:

'' سے حرمی مولانا مولوی محمہ ظفر الدین صاحب قادری سترہ، فقیر کے یہاں کے اعز طلباء سے ہیں اور میرے بجاں عزیز، ابتدائی کتب کے بعد سیسی حصیلی علوم کی اور اب کئی سال سے میرے مدرسے میں مدرس اور اس کے علاوہ کار افقاء میں میرے معین ہیں۔ میں بیٹییں کہتا کہ جنتی ورخواسیں آئی ہوں سب سے بید زائد (یعنی بڑھ کر) ہیں، مگر اتنا ضر ور کہوں گا کہ شنی خالص مخلص، نہایت سمجھ العقیدہ، ہادی مہدی ہیں سے عام درسیات میں بفضلہ تعالی عاجز نہیں سمفتی ہیں۔ مصنف ہیں۔ ورسیات میں بفضلہ تعالی عاجز نہیں سمفتی ہیں۔ علاء زمانہ میں علم تو قیت واعظ ہیں۔ مانظرہ بعوم تعالی کر سکتے ہیں۔ علاء زمانہ میں علم تو قیت

عتباآ كادين

امام احمد رضا خال بریلوی نے ''الاستمداد'' کے نام سے تین سوساٹھ اشعار پر مشمل ایک قصیدہ لکھا، جس میں'' ذکر اصحاب و دعائے احباب'' کے عنوان سے اپنے خلفاء اور خصوصی احباب کا تذکرہ فر مایا۔ تیسرے نمبر پر ملک العلماء فاضل بہار کا تذکرہ اِن الفاظ میں کیا:

# ریرے ظفر کو اپنی ظفر دے اس سے عکستیں کھاتے سے میں

غرض ہے کہ ملک العلماء اپنے اُستاذ اور مُر شدگرای کے چینے اور خاص احباب بیں سے تھے۔ وہ اُس دور کے مرقب علوم وفنون کے علاوہ علم جفر، تکیبراور تو قیت بیں امام احدرضا کے مظہراتم تھے، بلکہ تو قیت بیس تو بقول امام احدرضا نے مظہراتم تھے، بلکہ تو قیت بیس تو بقول امام احدرضا: '' تنہا آ گاہ تھے، لیک تو اور اعالم نہ تھا۔ بر یکی شریف بیس جو نقشہ اوقات نماز شائع ہوتا تھا وہ ملک العلماء ہی تیار کرتے تھے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوالبرکات سیداحمہ تا دری رحمہ اللہ تعالی کی فربائش پر ملک العلماء نے لا ہور اور اس کے ابوالبرکات سیداحمہ تا دری رحمہ اللہ تعالی کی فربائش پر ملک العلماء نے لا ہور اور اس کے اردگرد و ٹیڑھ دوسو مقامات کے لئے وائی نقشہ اوقات نماز مرقب کر سے بجوایا تھا جو اردگرد و ٹیڑھ دوسو مقامات کے لئے وائی نقشہ اوقات نماز مرقب کر سے بجوایا تھا جو اردگرد و ٹیڑھ دوسو مقامات کے ایک العلماء بی کا تر تیب دیا ہوا ہے۔

حضرت ملک العلماء سی معنوں میں فنافی الشیخ تھے۔ تمام عمراُن کے گن گاتے رہے۔ رہام عمراُن کے گن گاتے رہے۔ رہام مراُن کے مشن کو آ کے بڑھانے کے لئے اپنی توانا کیاں صرف کرتے رہے۔ "الجواهد واليواقيت في علم التوقيت" میں ایک جدول نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں:

"اعلى حفرت، امام ايل شنت، جامع معقول ومنقول، حاوى فروع و أصول، مجدد مائنة حاضره، صاحب جمسة قابره، شخ الاسلام والمسلمين، سيّدى وسندى و ذخرى ليوى وغدى، مولانا، مولوى الحاج القارى شاه محمد احمد رضا خاں صاحب فاضل بر بلوی قدمنا اللہ بسرہ الصوری والمعوی نے مرے پر صف کے زبانہ میں ایک مکمل جدول ترخیب دے کر طبع فر مایا تھا، میں اس جگہ بعینہ اس کو درج کر دینا مناسب سجھتا ہوں تا کہ اس فن کے شاکھیں کو اعلیٰ حضرت کے فیض و برکت سے بہت آسانی ہو۔'' ع

"وصیح البهاری" کے مقدمہ کی ابتداء میں فرماتے ہیں:

دوہم مقصد میں شروع ہونے سے پہلے ایک مقدمدلاتے ہیں جومتعدد فواکد پر مشتل ہے۔ یہ فواکد ہم نے علاء کرام خصوصاً سیّدی و ملاؤی، چیخی و اُستاذی، چیخ الاسلام والسلمین، وارث علوم سیّد الرسلین، موید الملّه الطاہرة، مجدّد البائنة الحاضرة مولانا الشاء احمد رضا خال قاوری برکاتی بریلوی، الله تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں اُن کی برکات سے نفع عطا فرمائے، کی تصانیف ہے چنے ہیں۔'(اردوتر جمہ) ہے

اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ملک العلماءعلم بیئت اور توقیت میں خصوصی مہارت کے حامل تھے اور ان علوم میں ہندوستان میں اُن کا کوئی محاصر نظر نہیں آتا۔ اِس کا اثدازہ اِس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ''شرح پیخمینی'' پڑھاتے ہوئے بیان کیا کہ: ہوئے توسست کے بیان میں سمت قبلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ:

''جوعلاء اپنے آپ کو اس فن کا جانے والا پھتے ہیں، ان ہیں سے بعض ہے

کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کا عرض البلد مکہ معظمہ سے زائد ہوتو اس جگہ کے

لوگ کسی قدر جنوب کی طرف جھک کر کھڑے ہوں، اور اگر عرض البلد کم ہو

تو شال کی طرف چھکتے ہوئے کھڑے ہونا کافی ہے، حالا تکہ سے فلط ہے۔''

بعض طلباء کو یہ مسئلہ بھتے ہیں دشواری پیش آئی۔ انہوں نے اس وقت کے مشہور علاء کے پاس ورج ویل استاختاء بھیجا:

" کیا فرماتے میں علائے دین اس مسئلہ میں کد کلکت، پٹند، کیا،الد آباد کا سنت قبلہ شالی ہے یا جنوبی؟ - ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کدان سب جگہوں کا قبلہ شالی ہے، چونکہ بیرسب شہر مکد معظمہ سے زائد العرض ایں اس کئے خیال ہوتا ہے کہ ست قبلہ ان شہروں کا جنوبی ہونا چاہیے۔
بیز وہ بیکھی فرماتے بین کہ ست قبلہ میں عرض حرم سے عرض البلد کے زائد

یا تم ہونے کا اعتبار نہیں بلکہ عرض موقع کے زائد یا تم ہونے پر انجراف کا
مدار ہے ۔ عرض موقع کیا چیز ہے؟ اور ست قبلہ لکا لئے کا کیا قاعدہ
عدار ہے۔ عرض موقع کیا چیز ہے؟ اور ست قبلہ لکا لئے کا کیا قاعدہ
ہے؟"

بداستنتاء درج ذیل مشاہیر کوارسال کیا گیا: ۱-مولانا سیّدسلیم احمد صاحب، ریاست ٹونک ۲-مولانا محمد فضل حق صاحب، پر کهل مدرسه عالیه، ریاست را مپو ۳-مولانا محمود صاحب، رائی بیشه، مدراس۔

م - مولانا حفيظ الله صاحب، ندوة العلماء، لكعنوً

۵-مولوی انورشاه صاحب،صدر المدرسین، دیوبند-

۲ - مولوی سیدسلیمان ندوی صاحب، دارانمصنفین ، اعظم گره-

2-مولوى ابوالكلام صاحب آزاد ، كلكته-

۸-مولوی کفایت الله صاحب، دیلی-

9 - مولوی ماجدعلی صاحب ، مدرّس مدرسه عالیه، کلکته-

١٠- مولوي عبداللطيف صاحب، مدرسه مظا ۾ العلوم، سهار نپور-

اا-مولوی ثناءالله صاحب، ایڈیٹر''اہلِ حدیث'' امرتسر۔

۱۲ – مولوی اشرف علی صاحب، تفانه بجعون ضلع مظفر تگر \_

کیکن جمرت کی بات ہے کہ ان مشاہیر ہیں ہے اکثر نے خاموثی اختیار کی لیعض نے اس فن کے ساتھ دفچی نہ ہونے کا ذکر کیا، اور جن بعض نے جواب دیا وہ بھی اگر خاموثی اختیار کرتے یا معذرت کر دیتے تو بہتر تھا۔ آن سے جوابات پر ملک العلماء نے جوتھر و کیا ہے، وہ پڑھنے کے لاکق ہے، اور''المجو اھر والیو اقینت'' میں ملاحظہ کیا جا

:00

"سب سے پہلے مولوی اشرف علی تھا اوی صاحب کا جواب آیا، انہوں نے کھا کہ میں سوال بی نہیں سمجھا (جواب کیا دول؟) اور ست قبلہ لکا لئے کا قاعدہ کسی بیت وال سے لوچھا جائے۔ شاید مدرسہ دیو بند سے اس کا جواب موصول ہو سکے۔ اشرف علی۔"ل

ملک العلماء مولانا محمد ظفرالدین بهاری نے ''الجو اهد و الیو اقیت" میں متحدہ ہندوستان کے اصلاع کی سمت ہائے قبلہ بیان کی ہیں اور ہرشہر کا طول بلد، عرض بلد، قوس انحراف اور نقطۂ مغرب سے سمت انحراف بیان کی ہے۔ قرماتے ہیں:

''فقیراپے مسلمان بھائیوں کی نفع رسانی اور مساجد وصلاۃ کی صحت و درسی کے خیال سے صوبہ جات بنگال، بہار، ممالک مغربی وشالی و پنجاب کے بھلہ اصلاع کے سمت قبلہ نکال کر ایک جدول میں بہتر میپ حروف جبی مع طول وعرض بلد لکھ ویتا ہے کہ جو صاحب خود نکالنا چاہیں ان کو سہولت ہو۔''

اس سے پہلے امام احمد رضا بر بلوی کے بیان کردہ دس قواعد بیان کے ہیں، اُن قواعد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'اس جگدیں مناسب مجھتا ہوں کہ اعلی حضرت قبلہ قدس سرؤ العزیز کے رسالہ ست قبلہ ہے باب دوم پر اکتفا کروں جس کے دس قواعد تمام روئے زبین زبرہ بالا ، بحروبر، سبل وجبل ، آبادی وجنگل سب کو محیط ہیں کہ جس مقام کا عرض وطول معلوم ہونہایت آسانی سے اس کی ست قبلہ لکل آئے ، آسانی اتنی کہ ان ہے سمال تر بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی قاعدہ نہیں اور شخصیت ایسی کہ عرض وطول آگر سیح ہوں اور ان قواعد سے ست قبلہ لکال کر استقبال کریں اور پردے اُٹھا دیئے جا کیں تو کعبہ کو خاص روبرہ یا کیں۔' کھیا

الا العلیم من منزت سیّد شاہ ملیح الدین احد، سجادہ نشین خانقاد کیر ہے، سہرام کے مدرسہ بیل مدرس اوّل ہو کر گئے۔ ۱۳۳۸ھ/ ۱۹۲۱ء بیل جب جامعہ شمل البدی، پننه گورنمنٹ کے زیرانتظام آیا تو سینئر مدرّس ہوکر واپس آئے۔ ۱۳۳۸ھ/ ۱۹۲۸ء کو جامعہ کے پرچل ہوئے۔ ۱۳۳۸ء نومبر ۱۳۹۹ء کو زخصت نے کر آرام کیا، اور و ۱۹۵۵ء بیل پرتیل کے عبدے سے سبکدوش ہوئے۔ ۱۳۳۱ھ سے و سیسا تھے تک ظفر منزل، شاہ سین ، پننه کے عبدے سیسکدوش ہوئے۔ ۱۳۳۱ھ سین (سجادہ نشین تکیہ حضرت شاہ رکن الدین عشق) میں مقیم رہے۔ حضرت سیّد شاہ شاہ حسین (سجادہ نشین تکیہ حضرت شاہ رکن الدین عشق) کی استدعا پر ۲۱ مقول المکرّم اسمالے میں کئیبار میں جامعہ لطیفیہ ، کرالعلوم کا افتتاح کیا، اور صدر مدرّس کی مندکوزینت بخشی۔ ق

غرض مید که تمام زندگی تعلیم ، تبلیغ و تصنیف اور خدمت میں بسر فرمائی اور قابل صد فخر کارنا ہے انجام دیئے۔

## سانحة رحلت:

قبرستان میں تذفیر عمل میں آئی۔ ط

#### فروند ارجند:

حضرت ملک العلماء کے فرزند ارجمند اور ہندوستان میں جدید عربی ادب کے معدودے چند فضلاء میں سے ایک فاضل، ڈاکٹر مختارالدین احمد مدظلہ ہیں۔ جومسلم پونیورٹی،علی گڑھ کے شعبہ عربی کے صدر رہ چکے ہیں۔اس وفت علی گڑھ ہی میں قیام پذر ہیں۔اللہ تعالی انہیں سلامت با کرامت رکھے۔ آمین!

#### آثارعلميد:

جناب پروفیسر ڈاکٹر مختارالدین احمد مدفلد نے ملک العلماء کی ستر تصانیف کے نام اور اُن کا تعارف چیش کیا ہے۔ تفصیل کے لئے ''حیات ملک العلماء'' مطبوعہ ادارہ معارف نعمانیہ، لا ہور ملاحظہ ہو۔ درج ڈیل سطور میں اُن کی چند منتخب تصانیف کی فہرست چیش کی جاتی ہے:

ا-"شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق البصطفى" (سال تصنيف ٢٣٣١ه) سيرت طيبه امام قاضى عياض رحمه الله تعالى كى شفاء شريف كى (ناتكمل) شرح ٢-"التعليق على القدودى" (٢٥٣١ه م مشهور درى كتاب" قدورى" برعم لي حاشيه (فقه)

۳- " تقریب" علم منطق میں مفید رسالہ صغری سے سلم تک کے مسائل کا جامع (منطق)

۳-''وافیہ'' (۵ اسلامی) نحویر ہے مغنی الله ب تک کے مسائل کا جامع رسالہ (نحو) ۵-''مؤذن الاوقات'' (۳۵ الله اور اس کے بعد) مختلف شہروں کے اوقات نماز، سحری وافطاری، انتہا ہمحراور ضحوہ کبریٰ کا بیان (متعدد رسائل) (توقیت) ۲- "هادی الهداة لندك الهوالاة" (۱۳۳۵ م کے کیے ترک موالات کے ردّ میں (سر) ٧- "جامع الرضوى" المعروف بر"ميح البهارى" (١٣٥٥) (عديث) تعارف آئندہ سطور میں آئے گا۔

٨- "نافع البشر في فتاوى ظفر" (٩٣٣٩ على العلماء ك فتوول كالمجموع (١٥٥) ٩- "تنوير السراج في ذكر البعراج" (١٣٥٣ ١١٥٠)

حفزت سيّد شاه حميدالدين سجاده نشين تكيه حضرت شاه ركن الدين عشق رحمه الله تعالی نے ۱۲۷ رجب کورجی شریف کے جلسوں کا اجتمام کیا، اور تقریر کے لئے حضرت ملك العلماء كودكوت دى- يه جلے ١٣٥٣ ١١٥ ١١٥ - شروع موكر ١٩٣٥ ١١٥ ١٩٠٠ تک جاری رہے۔مکن ہے کہ بعد میں بھی جاری رہے ہوں۔ ہرسال یہ تقریریں قلم بند كرلى جاتين اور ملك الغلماء ان پرنظر ثاني ذال ليت منف-" تنوير السراح" اي سلسلة تقاريكا نام ب- يبلي سال"بسم الله شريف" پر از حالي كفظ تقرير موكى دوسرے سال کلمہ 'نسبحان پر'' — تیسرے سال کلمہ "الذی" پرغرض بیر کہ ایک ایک کلمه اور ایک ایک حرف پر سال بسال تقریری ہوتی رہیں اور بیسلسلہ تیرہ سال تک جاری رکھا۔ ہمارے عزیز دوست مولانا حافظ محر شاہر اقبال نے انجمن نوجواناں اہل مندے ، بھائی گیٹ، لا ہور کی طرف سے انہی تقاریر پرمشمثل دو تین رسائل شائع کر دیئے

۱۰-"حیات اعلی حفرت" (۱۹سام) من عیسوی کے اعتبار سے اِس کا تاریخی نام "حیات اعلی حفرت" (١٩٣٨ء) اور اجری کے اعتبار سے "مظہر المناقب" (١٩٧ اله على المررضا خال بريلوي رحمه اللد تعالى كايد پهلامتند تذكره ب جو چار جندوں پرمشمل ہے۔اب تک امام احمد رضا بریلوی قدس سرۂ پر جو کچھ لکھا گیا ہے اُس کی بنیاد یکی کتاب ہے۔ اِس کی ایک جلد مکتبہ رضویی، کراپی سے چیپ چکی ہے۔ افسوس كه باقى جلدين مولانا شاه محمود احمر قادري مؤلف" تذكره علاء ابل سنت" وحضرت ملک العلماء کے صاحبز اوہ صاحب سے لے گئے بتنے جو تا حال شائع نہیں ہوئی۔

جناب سيّد صابر حسين شاه بخارى، ناهم امام البسنّت لابرريى، بربان ضلع انك،

الله بن رضوی بهاری کے لخت و مگر ڈاکٹر عنارالدین احمد اور (وائس حیا شلر مولانا مظهر الحق الدین رضوی بهاری کے لخت و مگر ڈاکٹر عنارالدین احمد اور (وائس حیا شلر مولانا مظهر الحق الرلی فارس، یو نیورٹی، پیشنہ، ہندوقشان) سے یوں استضار کرتے ہیں:

"حیات اعلیٰ حضرت کی باقی جلدیں بھی آپ نے چپوانے کا وعدہ کیا تھا لیکن -- نہ جپ سکیں - آخریہ باقی جلدیں کہاں گئیں -- انہیں زمین کھاگئی یا آسان! آخر ماجرا کیا ہے؟"

روفيسر ڈاکٹر مختار الدين احرصاحب ان كے جواب ميں لكھتے ہيں: "ماجرا يد بي كدائ كتاب ك مصنف ملك العلماء حفرت علامه محرظفر الدين قادري رضوي رحمه الله تعالى (متونى ١٣٨٢م/ ١٩٩٢م) ني برسوں کی محنت کے بعد "حیات اعلیٰ حفرت" جار جلدوں میں (وم المرام المرام على مرتب كى - يكل اور دومرى جلد كامود ووانبول نے مولانا سید ابوب علی رضوی بریلوی کو (اشاعت کے لئے) کراچی بھیجا۔ انہوں نے پہلی جلد مکتب رضوبیہ کراچی سے جولائی هداوم میں شائع کی۔ پھر اس کو آپ (پیرزادہ اقبال احمد فاروتی) نے اپنے اہتمام میں تین حقوں میں مرکزی مجلن رضا، لا ہور سے <u>۱۹۹۲ء</u> میں دوبارہ چھاپ کر عام كيا۔ دوسرى جلد كے بارے ميں مولانا سيد الوب على مرحوم نے قلت و سائل کا شکوہ کیا ، اور تکھا کہ '' پہلی جلد کی آیدنی ہے دوسری اور ای طرح ساری جلدیں چھاپ دی جا کمیں گی۔'' غالبًا سُنیوں اور رضو یوں کی ہے حسی اور عدم و کچی کی بنا پرسید صاحب کے پاس اتنا سرمایہ بھی جمع نہ ہو سکا کہ وہ دوسری جلد کی اشاعت کا بیڑا اُٹھا کتے۔ پکھے دنوں بعد سیّد صاحب کا وصال ہو گیا۔ اُن دنوں'' حیات اعلیٰ حضرت'' پاکستان میں نہ حجے ہے تو ہندوستان میں کیا چھپتی۔ کوئی تیں برس ہوئے ، ایک رات مولانا مفتی محمود احمد قادری (بغیر کسی سابقہ تعارف کے) علی گڑھ کے ایک ٹی عالم اور طبیب حاذق جناب پروفیسر علیم خلیل احمد صاحب جانسی (استاد طبیبه کالج،مسلم یو نیورش) کو بماتھ لے کر جھے سے ملنے آئے۔ تعارف ہوا تو معلوم ہوائ رضوی عالم ہیں۔حضرت جید الاسلام کے شاگرد ہیں، مدرسہ منظرا سلام بریلی کے تعلیم يافته بين اورمشبور عالم مولانا مفتى شاه رفافت حسين (استاد مدرسه كانپور) کے صاحبزادے ہیں۔ان کی زیرِ تالیف کتاب'' تذکرہ علاء اہلنّے'' کا بھی ذکرس رکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا: ''حیاتِ اعلیٰ حضرت'' کا سووہ و یکمنا جا بتا ہوں۔'' انہیں وکھایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا:''آپ کی اجازت ہوتو میں اے شائع کر دول'' حکیم صاحب نے ان کی تائید بلکه سفارش ک ۔ میں نے کہا:''سجان اللہ! اس ہے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ بیہ مواخ عمرى زيورطيع سے آراستہ موجائے"۔ يل في مشوره ديا كى: " كىلى جلد حپیپ چکی ہے اُسے فی الحال نہ چھاہئے ، دوسری جلد شائع سیجئے'' اور اُس كامتوره وه مجھ سے لے گئے۔ بچھ دنوں كے بعد أن كا خط آيا كه "سلسله كلام و يكيف كے لئے اور جلدول كى ضرورت جوگى"۔ چنانچ كتاب كى چاروں جلدوں کامتو رو اُن کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرا مشورہ نہ مان کر پہلی جلد کی کتابت شروع کروا دی۔ چیوٹی تقطیع کے ۲۲ صفحوں کے یروف میری نظرے گزرے تھے۔ پھرمعلوم نہیں کیا آفت بے جارے پر یڑی کہ اُس کی طباعت رک گئی۔ اُس زمانے میں برابر اُن سے خط و كتابت موتى ربى- پرآ ہترآ ہتدكم ہوگئي- برسوں كے بعد انبوں نے اطلاع دی: ''اِس کی کتابت کا نپور میں ہورہی ہے۔'' مدرت گزر گئی کتابت نے طباعت کی شکل نہیں دیکھی۔استفسار حال کیا، جواب ندآیا۔خطوط لکھنتا رہا جواب میں خاموثی رہی۔ پھرد بلی کے ایک رسالے میں اعلان ہوا کہ "حیات اعلی حفرت " پیندے جیب رہی ہے۔" برسوں گزر کے کتاب

غیرشائع شدہ رہی۔مولا نامفتی محمود میاں عالم ہیں،مفتی ہیں، پیر ہیں، اس ہے بڑھ کر میر کد' حامد ک' ہیں۔ ضرور چاہتے ہوں گے کہ میر کتاب جیسپ کر تھیلے۔اس خیال سے کہ مال حالات التھے نہ ہوں اور کتاب کی اشاعت کا بو جید نہ اُٹھا سکتے ہوں، عرض کیا گیا کہ کوئی بات نہیں،مسؤدہ واپس بھیج دیں۔ یہ درخواست قابلی اعتزا نہ ہوئی۔

پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد، کراچی ہے ، آپ (پیرزادہ اقبال احمد فاروقی)
لا ہور ہے اور کئی اصحاب پاک و ہند، اِس کی اشاعت کے لئے تیار ہوئے ایکن مفتی
اور مسوّدے کے بدلے اُن کورقم دینے کے لئے بھی تیار ہوئے لیکن مفتی
صاحب نے توجنیس فرمائی۔ چا جنے ہوں گے کہ جب مسوّدہ مجھ ہے
ما گل کروہ لے گئے ہیں تو شائع بھی دہی کریں۔ یہ تکلف محض ہے۔ انہیں
اندازہ نہیں سُنیوں کا کس قدر نقصان انہوں نے کیا ہے۔ تمیں سال پہلے یہ
سات جھپ جاتی تو اب تک اُس کے متعدد ایڈیشن فکل گئے ہوتے اور
علمی دنیا چورھویں صدی ججری کے ایک مقتدر عالم اور بے مثال مصقف
سے کماھنہ واقف ہوتی۔

علیم طلیل احداور مولانا ارشد القادری نے سؤدے کی واپسی کی بہت کوشش کی، کامیابی خیس ہوئی۔ گئی سال ہوئے میرے ایک عزیز شیم الحق (ایگزیکٹو انجینئر، بہار) مفتی محمود احمد کے گاؤں (بھوانی پور، مظفر پور) جا کررمضان کے زیانے میں صبح سے شام تک ان کے گھر ملاقات کے لئے میں ہے ہے رہے۔عصر کے بعد گھرے دافعہ آیا کہ:

" میری طبیعت علیل ہے۔ اگر آپ لوگ" حیات اعلی حضرت" کے مسووے کے لئے بیٹے ہیں تو اطلاع دیتا ہوں کہ کتاب کا نیور میں جیپ رہی ہے"۔

ایں بات کو بھی وی سال ہو گئے اور ہنوز روز اوّل ہے۔ نتیم الحق صاحب

ك ساتھ بهار كے ايك مستعد عالم على اجرسيواني بھى تھے۔اب آپ "جہان رضا" کے ذریع علمی اور دینی دنیا کی آواز ان تک پہنچا کیں کہ اب وه براه کرم سُنتی اور رضویوں پر کرم فرما کر سوّ ده مجھے واپس کر دیں یا هيم ترموي امرتسري صاحب كويا آپ كويا پروفيسر ڈاكٹر مسعود احمر صاحب كو بحفاظت متام بھيج ديں۔ سارے سنى رضوى بھائى أن كے شكر گزار ہوں مے۔ ٣٠ سال تک میں خاموش رہا اور اس بات کا منتظر رہا کہ مفتی صاحب اپ فرائض کا احساس کریں گے اور یا تو وہ کتاب شائع کریں گے یاستو دہ واپس کر دیں گے۔لیکن آج سیّد صابر حسین شاہ صاحب کی مندرجہ بالا سطریں ("جہان رضا" شارہ جولائی ۱۹۸ صفحہ ۱۰) اور ای رسالے کے اگست ٩٨٠ ك شارك صفي نبر ١٩ ش آب ك نام صاحرزاده محر الإس قادری فاضلی صاحب (ملکوال، مجرات) کے مکتوب گرامی کی بدعبارت و کھے کر پارائے میر شدر ہا۔ جس میں وہ تحریر فرماتے ہیں: ''چند سال پیشتر آپ نے ''حیاتِ اعلیٰ حضرت'' ۸ صنوں میں مرکزی مجلس رضا، لا ہور کی جانب سے طبع کروانے کا اعلان فر مایا تھا جس میں تین جھے پہلی جلد کے ملے باقی کیا ہوئے۔ غالباً انڈیا کے کی مفتی نے تین جھے وہائے ہوئے ہیں۔ افسوس صد افسوس کی کی نے اُس سے واپس لینے ک بمنت نہیں کی اور تو اور پروفیسر مخار الدین احمد آرزو صاحب قبلہ بھی ب بس نظراً تے ہیں اور بریلی شریف والے بھی خاموش ہیں۔ کیا وہ مفتی اتنا طاقتور ہے؟ كيا كوئى بمنت والاأس سے كتاب بازيافت نبيس كرواسكتا \_كى اداريئ بي إلى منظ پر بحث فرما كين اوراچچي طرح فرما كين-" صاجزاده صاحب کی بیرسطری پڑھ کرضبط کا بند ٹوٹ گیا اور بیر مرگزشت آپ کولکھ دی کہ آپ صور تحال ہے واقف ہو جائیں۔مفتی صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی بھی وغظ دنھیجت، تبلیغ وارشاد کے لئے آپنے وطن سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ کین زیادہ تر اپنے وطن مالوف (خانقاہ قادریہ اشر فیہ بھوانی پور، شلع مظفر پور، بہار ہندوستان) ہیں مقیم رہتے ہیں۔ انہیں خطوط تکھواتے رہئے اور اُن کے لئے دعا سیجئے کہ اللہ تعالی انہیں اِس بات کی توفیق دے کہ وہ سؤ دہ واپس کر دیں۔ ہیں ان کا بہت شکر گڑار ہوں گا۔

علامہ ارشد القادری نے ایک ملاقات میں جھے سے فر مایا تھا کہ اس کا بھی امکان ہے کہ ''حیاتِ اعلیٰ حضرت'' مصنفہ ملک العلماء فاضل بہار حضرت علامہ ظفر الدین قادری رضوی کچھ دنوں بعد کسی اور نام سے شائع ہو جائے۔ کتاب کے چاروں حصوں بیں'' حصہ دوم'' اس لیاظ ہے سب سے اہم ہے کہ اُس میں تصانیف اعلیٰ حضرت کا مفصل ذکر ہے۔ جن کتابوں اہم ہے کہ اُس میں تصانیف اعلیٰ حضرت کا مفصل ذکر ہے۔ جن کتابوں سے ہیں، نوقے ہے کہ اِس حصے میں ایک نادر کتابوں کا ذکر ہوگا۔

کراچی کے اہل علم کے لئے خوشخری ہیہ ہے کہ ''حیات اعلیٰ حضرت' حقہ
دوم کا ایک نسخہ بہ خط مصنف مولانا سیّد ایوب علی رضوی کے خانوادے میں
کہیں دہا ہوا ہے، مل کر علاء نے بید حقہ اشاعت کے لئے انہیں بھیجا تھا۔
اُس کی رجشری کی رسید میرے پاس موجود ہے۔ احباب سے التماس ہے
کہ سیّد صاحب کے خانوادے سے جو کراچی میں ہیں، رابطہ کر کے
مصودے کا پینہ چلا کیں۔ پروفیسر مسعود احمد صاحب اور ادارہ تحقیقات امام
محدرضا کراچی کے سیکرٹری جزل پروفیسر مجیداللہ قادری خاص طور پر توجہ
فرما کمی۔

میرے پاس مفتی محمود احمد قادری صاحب کے سارے خطوط محفوظ جیں۔ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس ذوق وشوق سے انہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا پیڑا اُٹھایا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے تخت سر دمہری اعتیار كر لى - بهرحال الله تعالى مقلب القلوب ب- بمين توقع ركفني حاب كم محى دن مود وواليس آئ كا اوران شاء الله يورى كتاب شائع موكى ، إى طرح جي طرح ملك العلماء في المحتى الله

المسنّت و جماعت كاليه اجماعي فريضه بي كه هيات امام احد رضا خال بريلوي \_ اس بنیادی مآخذ کومولانا شاہ محمود احمد قادری سے حاصل کر کے منظر عام پر لائنیں، جم طرح بھی مکن ہو۔ ا

اا- "مشرقى كاغلطملك":

عتایت الله مشرقی کے رسالہ"مولوی کا غلط فدجب نمبرہ" کے جواب میں لکھ جس میں اُن کے اس وعوے کاعلمی انداز میں جواب دیا گیا کہ متحدہ ہندوستان آ تمام مجدول كى ست قبله غلط ب-

١٢- "البجيل البعند لتاليفات البجيد، (١٣٢٧هـ)

س ندکورتک امام احمد رضا خال بریلوی کی مکھی ہوئی ساڑھے تین سوتصانیف تعارف، اس کے بعد سینکڑوں چھوٹی بڑی تصانیف اُن کے قلم سے تیار ہو کیں۔

١٣- "الجواهرواليواليت" (١٣٠٠)

طلوع وغرب ، نصف النهار، ضحوَّ ه كبري، ونت عصر، ضرب سيني ، كسور اعشاريه حبیب لوگارتی وغیرہ اہم مسائل آ سان زبان میں بیان کئے ہیں۔افسوس کہ اس ضروري علم كے جائے والے إى وقت جارے بان خال خال رو كئے ميں۔

١٣- "جواهر البيان" (١٣٣٣هـ)

علامه ابن حجر كل رحمه الله تعالى كي بابركت كتاب" العجيد ات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان" كااردور جمه ( تذكره)

۵۱- "نصرة الاصحاب باقسام ايصال الثواب" (۱۳۵۳هـ)

فقد کی ہے کتاب بہار کے مشہور اہل قرآن عالم سیدمجی الدین تمنا عمادی کے دریا ذیل سوالات کے جواب میں لکھی گئی: ا- ایسال ثواب کا کوئی طریقه قرآن پاک میں بنایا گیا ہے یانیں؟

۲- نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اور خلفائ راشدین کے عبد بیس ایصال اتواب کاکوئی دستور خیایانہیں؟

۳- رسول الشعلى الشعليه وآله وسلم عاعبد مبارك مي اللي بيت اور صحابه كرام جو وفات پاتے محك ، ان عے لئے آپ نے يا آپ عے حكم سے صحاب يا اللي بيت نے بھی ايسال ثواب كيا يائيں؟ اگر كيا تو كس طريقے ہے؟ پھر ايك باركيا يابار بار؟

سم - فقد حقی میں ایصال تو اب کا طریقتہ لکھا ہے یا نہیں؟ خود حضرت امام اعظم اور صاحبین رضی اللہ تعالی عظم اور صاحبین رضی اللہ تعالی عظم کے لئی روایت منقول ہے یا نہیں؟

ان سوالات کے جواب میں حضرت ملک العلماء نے ایک مبسوط کتاب سیرد قلم فرمائی اور ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ حال ہی میں بید کتاب المجمن نو جوانان اہل شدت ، بھائی دروازہ، لا ہورکی طرف سے شاکع ہوئی

١٧- "چودهوي صدى كے مجدد" (١٤سام)

تیرہ صدیوں کے مجددین کی فہرست اور چودھویں صدی کے مجدد امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفصیلی تذکرہ و تعارف۔ سے

حضرت ملک العلماء کی تصانیف کی فہرست میں سے چند منتخب کتب کا ذکر کیا گیا ہے، اور حقیقت ہیں ہے کداُن کی تمام تصانیف ہی منتخب ہیں۔

# صحيح البهاري

پاک و ہند بلکہ دیگر بلادِ اسلامیہ میں عام طور پرسحاح سقد ،مشکوۃ شریف اور''بلوغ المرام'''''اربعین نووی'' وغیرہ کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ اِن کتابوں میں عموماً اور بالقصد وہی احادیث درج کی گئی ہیں جو نہ ہب شافعی کی تائید کرتی ہیں۔ صدیوں تک ہندوستان میں شافعی علم و کے تیار کردہ احادیث کے مجو ع ع روصائے جاتے رہے۔ بالآخر علاء احناف کی توجہ بھی ان احادیث کے جمع اور مرتب کرنے کی طرف ہوئی جواحناف کی دلیلیں ہیں۔

· - شَخْ مُحَقَّقَ حَفِرت شَخْ عَبِد الْحَقِّ مُورَث والوى رحمه الله تعالى (م-٢٥٠١ه) ف 'فتح البنان في تافيد مذهب النعبان" ك نام س ايك جموية احاديث مرفب کیا جن سے آئمہ احناف نے استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد علامہ سید مرتضی زبيري (م-٢٠٥١هـ) خُـ "عقود الجواهر البنيفة في اذلة الامامر ابي حنيفه"

O — آن کے بعد علام ظمیراحس شوق نموی بہاری (م-۱۳۲۲ھ) نے ایک مجموعه احادیث "آناز السنن" کے نام سے مرقب کیالیکن مید کتاب مکمل ند ہو کی اور " باب في زيارة تغبرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم" رخم مو تني-

٠ - ملك العلماء نے احادیث شریفه كا ایبا مجموعه تیار كرنے كا پروگرام بنایا جس میں وہ احادیث جمع کروی جا کیں جن ہے مسلک اہل سُقت و جماعت اور مذہب حنى ميں استدلال كيا جاتا ہے۔ ان كا منصوبه فقبى ابواب كى ترتيب كے مطابق جھ جلدوں میں کتاب مکمل کرنے کا فقا۔ ترتیب اس طرح رکھنا جائے تھے: ا-كاب العقائد

المسكتاب الطبهارة وكتاب الصلوة ٣- كتاب الزكوة ، كتاب الحج ، كتاب الصوم

٧ - كتاب النكاح تا كتاب الوقف

۵- كتاب البوع تاكتاب الغصب

٢- كمّاب الشفعة تاكمّاب الفرائض

یملے دوسری جلد کی اشاعت کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ جلد ۹۲۰ صفحات اور ۹۲۸ احادیث پرمشتل تھی اور جارحتوں ہیں شائع کی گئی۔ تناس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ار کتاب کمل ہوتی تو پچاس ہزار سے زیاد و احادیث پرمشمل ہوتی ۔۔ ۱۹۲۶ء میں اکثر غلام مصطفیٰ خاں ریٹائرڈ پروفیسر حیدرآ باد بو نیورٹی، سندھ نے اس جلد کا فو ٹو لے کر اشاعت کی۔ پہلی جلد جوعقائد پرمشمل ہے، اُس کی فوٹو کا پی جناب ڈاکٹر نیٹار الدین احمہ مدخلانے نے جامعہ نظام پرضوبیہ لا ہور میں بجیحائی۔ اِس جلد پرتیخر تیج اور پخیل کا کام جناب محترم مولانا محمد عباس رضوی (گوجرانوالہ) انجام دے رہے ہیں۔اللہ تعالی اس کی اشاعت کی توفیق عطافر مائے۔آ مین!

حضرت مفتی اعظم پاکتان علامہ ابوالبرکات سیّد احمد قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہارے میں سنا کہ وہ فرمائے تھے:

" ملک العلماء فے امام احمد رضا خال بریلوی رحمد الله تعالی کی تصانیف سے احادیث مرتب کیا، اور سے احادیث مرتب کیا، اور حدیث کی ویگر کتابول سے بھی استفادہ کیا۔"

اس کی تائید'' سیح البہاری'' کی پہلی جلد کے مطالعہ سے ہوتی ہے۔ ملک العلماء فی اس کی تائید'' سیح البہاری'' کی پہلی جلد کے مطالعہ سے ہوتی ہے۔ ملک العلماء فی امام احمد رضا خال بریلوی نے اگر کسی حدیث کے راوی سے احادیث حاصل کی چیں۔ امام احمد رضا خال بریلوی نے اگر کسی حدیث کے راوی صحابی کا ذکر نہیں کیا تو اُس کتاب میں صحابی کے نام کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے اور اگر اس کے باخذ کا ذکر نہیں کیا تو اُس میں با خذ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ اس خلاء کو مولانا محمد عباس رضوی پُر کرنے کی کوشش کردہے ہیں۔

اس کتاب کوموافق ومخالف علمی صفول میں قدرومنزلت کی نگاہ ہے دیکھا گیا۔ سیّدشاہ می الدین، سجادہ نشین درگاہ مجیبیہ، پھلواری شریف لکھتے ہیں:

'' بھراللہ بیتصنیف ندمپ حنفیہ پر اغیار کے اِس غلط الزام کا کہ بیالوگ اقوال منصوصہ کوچھوڑ کر اقوال اہام اعظم پر عمل کرتے ہیں بہت کافی وشافی جواب ہوگی۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔'' فل

ماہنامہ"معارف" اعظم گڑھ نے شارہ جولائی سامان میں تبرہ کرتے ہوئے لکھا:

"جامع الرضوى معروف به صحیح البهاری" کے نام سے حدیث کا ایک ضخیم بجموعہ ندہب خفی کو سامنے رکھ کر تیار کیا ہے جو فقہی ابواب کی تر تیب پر چھ جندوں میں نقتیم ہے۔ اس کی ابتداء میں فن حدیث پر حفی نقطہ نظر سے ایک ابتداء میں فن حدیث پر حفی نقطہ نظر سے ایک بسیط مقدمہ لکھا گیا ہے۔ بیٹلم حدیث و فقہ کی ایک مفید خدمت انجام دی گئی ہے۔ "نا

"اخباراتل صدیت" امرتر نے ۱۹ بر جولائی سام 19 کے شارے میں لکھا:
"وکی البہاری" بیہ صدیت کی ایک جدید کتاب جوایک حنی عالم نے تخ بیج
زیامی وغیرہ سے ماخوذ کر کے لکھی ہے۔ ہمارے خیال میں حنفیہ کرام
میں احادیث کا رواج ہونے سے حنی، المحدیث میں جوظیج ہے، وہ کم ہو
جائے گی، این لئے فاضل مؤلف کی محنت قابل واد ہے۔" کا

اس جگہ محد و کن حضرت مولانا سیّد ابوالحسنات عبدالله شاہ نقشبندی قاوری رحمہ اللہ تعالیٰ (م - ۱۸۸ ریج النّانی مطابق ۱۳۳۷ ہے / ۱۲ داگت ۱۹۸۳ و) کی تصنیف لطیف اللہ تعالیٰ (م - ۱۸۸ ریج النّانی مطابق ۱۳۳۷ ہے / ۱۸۰ ریج جلدوں پر مشمل اور از جاجہ المصابّی کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں۔ یہ کتاب پارٹج جلدوں پر مشمل اور احناف کے لئے مشکوۃ المصابّی کے متباول بہترین و خیرہ احادیث ہے۔ مشکلوۃ شریف نذہب شافعیہ کے مطابق مرتب کی گئی ہے اور ''زجاج'' میں ندہب حفی کے دلائل جمع کر دیہ بیان ندہب شافعیہ کے مطابق مرتب کی گئی ہے اور ''زجاج'' میں ندہب حفی کے دلائل جمع کر مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ مولانا و سیئے گئے ہیں۔ یہ کتاب پاک و ہند میں چھپ کر مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ مولانا حافظ محمد شاہدا قبال کی گرائی میں اردوتر جمہ کے ساتھ فرید بک طال، لا ہور کی طرف سے جھپ رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اے دینی مدادی کے نصاب میں شامل کیا جائے۔

JANES ENDER CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE P

Separation of the second

#### حوالهجات

ي وواجد قادري مولان: تذكروها والم شقط (طبح قيم آباد) ص ١١-١١ م مخار الدين احمد، وْ اكْرُ: حيات ملك العلماء من ١٩ - مختار الدين احمد، وْ اكْتُر: حيات مك العلماء ، مطبوعه اواره معارف تعمانيه لا يور، من ٨ مجر تظفر الدين قاوريء ملك انعلها من الجواهر واليواقيت طبع مراد آباد ، ص ٢٦ -ابیناً سمح ابهاری (طبع اکبرآباد) ج۲،۴س۳ - محد ظفر الدين بهاري، ملك العلماء: الجوابر واليواقية اص ٩٠ \_ ١٨٩ \_الينا:ص١٩ \_الينا: ص ٢٠٧ \_ محود احمد قادري موادة شاد: تذكره على على شقد عى ١١\_١١١ \_ مختار الدين احمر، أو اكثر: حيات مل العلماء م ٢٠ بحواله.... ما بنامه "جهان رضا" كا فود ، اكتوبر نوم ٩٨. م ورفعل مد كاب ، بعارت سے اور ياكتان بن كلته نوبه ، الا بور سے شائع بوكى ب لا بر على دالدين احد، و اكثر: حيات حك العلمها مطبوعه اداره معارف تعهانيه، لا بوريس ٢٨\_١١ - مخارالدين احمد ، وَاكثر : حيات ملك العلما و، ص ٢٨\_٢٩ - مح البهاري (طبع يشنظيم آياد) ضيمه ي ٢ مي いいかんじゅん \_البنا\_س

Zauzno elegano de la filla de la Si

SANDLANE CONTRACTOR CO

シュールインシントン・ローストリーストリングとしている

フィナーコンスののからしましてあるという

- مخارالدين احمر، ۋاكثر، حيات مك العلماه، ص ١٠

# ملّغ اسلام حفرت مولانا شاه محمد عبدالعليم صديقي ميرهمي قدس والعزيز

ولادت بإسعادت

تحسن ملت، نازش اہلسنت، ملغ اسلام حضرت مولانا شاہ مجمد عبدالعلیم صدیاً میرشی ابن حضرت مولانا محمد عبدالحکیم قدس سرجا ۵اررمضان المبارک ، ۱۳ اپریا (۱۳۱۰میا) کومیرٹھ (یو۔پی) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دالدِ ماجدعظیم الرتبہ درویش صفت عالم دین اور بلند پایہ شاعر تھے۔ جوش تخص کرتے تھے۔ بیچہ ،

محصيل علوم:

ابتدائی تعلیم گھر پر بنی حاصل کی۔ چارسال دس ماہ کی عمر میں قر آن پاک پڑھ لیا اردو، فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم والدِ گرامی سے حاصل کی۔ بعدازاں جامعہ قومیہ میرٹھ میں واخل ہوئے اور سولہ سال کی عمر میں دربِ نظامی کی سند حاصل کی۔ میرٹھ میں واخل ہوئے اور سولہ سال کی عمر میں دربِ نظامی کی سند حاصل کی۔

آپ کو چونکہ شروع ہے ہی تہلینی اسلام کا شوق تھا اِس کئے علوم جدیدہ حاصل کرنے کے گئے اناوہ ہائی سکول سے میٹرک پاس کیا، اور پھر ڈویژنل کا کج میر نھے پیر داخل لیا۔ کا افاوہ ہائی سکول سے میٹرک پاس کیا، اور پھر ڈویژنل کا لج کی چھٹیور داخل لیا۔ کا اوا کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ کا لج کی چھٹیور کے دنوں میں اعلی حصرت امام احمد رضا ہریلوی قدس سرۂ کی خدمت میں ہریلی شریف سے دنوں میں اعلیٰ حصرت امام احمد رضا ہریلوی قدس سرۂ کی خدمت میں ہریلی شریف حاضر ہوکر اکتباب فیض کرتے رہے۔

میرٹھ کالج کی تعلیم کے دوران آپ کوآل برمٔا ایجویشنل کانفرنس کا صدر منتخب کِ گیا۔ اِس کانفرنس میں آپ نے جو خطبہ دیا وہ برمٔا اورسیلون میں متنبول عام ہوا اور برہ کے احباب سے دینی نشرواشاعت پر آپ کی جو گفتگو ہوئی و ومستقبل سے تبلیغی مشن کے

لتے بنیاد ثابت ہوئی۔

#### يعت وارادت:

آپ اعلی حضرت امام اہل سُنت مولانا شاہ احمد رضا خال بریلوی قدس سرؤ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت واجازت سے سرفراز ہوئے اور انہی کے ایماء وارشاد پر اپنی زندگی تبلیغی دین اور خدمت اسلام کے لئے وقف کر دی اور اپنی نئی خرج پر بیغام اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا کسن ملت امام اہل سُنت آپ کو بڑی قدرو منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے الماندہ اور خلفاء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

عبد علیم کے علم کو سُن کر جہل کی مجل ہوگاتے ہے ہیں کے حمین حضرت مولانا صدیقی قدس سرؤ کواپنے شخ طریقت سے کمال عقیدت تھی۔ حرمین طبیق کی زیارت سے واپسی پر آپ نے ایک طویل تصیدہ مدحیہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرؤ کی خدمت میں پیش کیا جس کے چندا شعار درج ذیل ہیں:

تہاری شان میں جو پھے کہوں اُس سے سواتم ہو

تسیم جام عرفاں اے ہے احمد رضا تم ہو
غریق بح اُلفت، مست جام بادہ وحدت
مریق بح خاص، منظور حبیب کبریا تم ہو
جو مرکز ہے شریعت کا ، مدار اہل طریقت کا
جو مورز ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو
عرب میں جاکے اِن آ کھوں نے دیکھاجس کی صولت کو
جم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو
تہہیں پھیلا رہے ہو علم حق اکنانے عالم میں
امام اہل سُنت ، نائب خوث الوری تم ہو
امام اہل سُنت ، نائب خوث الوری تم ہو

علیم خته اک ادنی گدا ہے آسانہ کا کرم فرمانے والے حال پر اُس کے شہاتم ہو جب بیاشعار سنا چکے تو امام ہلی سُقت نے اپنے جیتی محامدی طرف اشار وکرتے ہوئے فرمایا:

"مولانا! آپ کی خدمت میں کیا چیش کروں؟ آپ اُس دیار پاک ہے تشریف لا رہے ہیں، بیٹامہ تو آپ کے قدموں کے بھی لائق نہیں، البت میرے کپڑوں میں سب سے بیش قیت ایک جبہ ہے وہ حاضر کے دیتا میوں۔" می

اس واقعہ اور مندرجہ بالا تصیدے کوغور سے پڑھئے اور دیکھئے کہ آج کل وہ خلوص ومحبت کہاں جوان مقدس ہستیوں کا طرۂ امتیاز تھا۔ تبلیغی خد ماریں:

حضرت مولانا مجر عبدالعلیم صدیقی شعلہ بیان خطیب، بلند پایہ اویب اورعظیم مفکر اسلام تھے۔ جب آپ اپنی نفہ ریز آ واز میں دلائل و برابین سے اسلام کی حقائیت بیان کرتے تو حاضرین پرسکوت چھا جاتا اور بڑے بڑے ساکنسدان، فلاسفر اور د ہریہ ہم کے لوگ آپ کے دست اقدس پر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ آپ تقریبا دنیا کی ہر زبان میں اس روانی سے تقریبر کرتے تھے کہ خود اہل سان ورطۂ جرت میں رہ جاتے۔ آپ نے پوری قوت اور بے باکی سے دسن فطرت اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں بہنچ بیس پیچاس ہزار سے ذاکد غیر مسلم مشرف بداسلام ہوئے۔ یہ وہ باتے میں بہنچ بیس پیچاس ہزار سے ذاکہ غیر مسلم مشرف بداسلام ہوئے۔ یہ وہ بات بیا قابل فراموش کا رنامہ ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔

 ا دیات، سعودی عرب، عراق، اُردن، فلسطین، شام اور مصر کے متعدد تبلیغی دورے ا۔ تمام نداجب کے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور کئی زبانوں میں اسلام کا لٹر پچرشائع لیا۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے بور نیو کی شنم اوی

> (Her Highness Princess Gladys Palmer) Khairunniss of Sarawark Staateborneo) ماریشس جنوبی افریقد کے فرانسی گورز مروات:

(Governor Merwate Tifefrnch Statesman) اور ٹرینی ڈاڈ کی ایک خاتون وزیر:

(Murifi Donawa Fatima)

مشرف بداسلام ہوئے۔

بانی پاکستان قائداً عظم محد علی جناح، مراکش کے غازی عبدالکریم، فلسطین کے مفتی المم سیّد امین السینی ، اخوان المسلمین کے سربراہ حسن البناء، سیلون کے آخر بیل جسٹس محمد والی ، کولیو کے جسٹس ایم - ٹی - اکبر، سنگا پور کے ایس- این - دت اور مشہور اگریز رامہ تو یس اور فلسفی جارج برناؤشا آپ کی علمی وروحانی شخصیّت سے بے حدمتا اثر ہتھے۔

### بارج برناؤشا سے ملاقات:

ے اراپریل ۱۹۳۵ء کومباسا (جنوبی افریقہ) میں جارج برناؤشا ہے آپ کی اقات ہوئی۔ آپ نے برناؤشا ہے آپ کی اقات ہوئی۔ آپ نے برناؤشا کے مختلف سوالات کے جوابات اس انداز سے سیئے کہ دنیا کاعظیم فلاسفر آپ کے سامنے طفل کمتب نظر آنے لگا۔ آپ نے سلام اور عیسائیت کے اُصولوں کا تقابلی جائزہ تاریخ، سائنس اور فلفہ کی روشن اس طرح بیان کیا کہ برناؤشا کو اسلام کی عقمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس گفتگو اردو ترجمہ ماہنا مہتر جمان ایسنت، کراچی شارہ محرم وصفر ۱۳۹۳ ہے میں شائع ہو

مساجد وتبليغي ادارون كا قيام:

حضرت مولانا صدیقی رحمہ اللہ تعالی نے تعلیمات اسلامیہ کو عام کرنے کے لئے ہر پہلو پر توجہ دی۔ متعدد مساجد تعمیر کرائیں جن میں سے حنی جامع مسجد کولیو، سلطان مجد سنگا پور اور مسجد ناگریا، جاپان زیادہ مشہور ہیں۔ اِس کے علاوہ عربی بو نیورٹی ملایا، پاکستان نیوز مسلم ڈائیسٹ، ٹرین ڈاؤ، مسلم اینوول (جنوبی افریقہ) کی بنیاد آپ ہی نے قائم کی۔ وسوائے میں سنگا پور میں 'و تنظیم بین المذاجب' کے نام سے ایک ادار سے کی بنیاد ڈالی اور تمام دنیا کے عیسائی، یبودی، نید ھمت اور سکھ ذاہب کے چشواؤں کو کی بنیاد ڈالی اور تمام دنیا کے عیسائی، یبودی، نید ھمت اور سکھ ذاہب کے چشواؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جنح کر کے لا دیدنیت کا قلع قمع کرنے کی ایک کی۔ تمام خداہب کے رہنماؤں کی اسل کی۔ تمام خداہب کے رہنماؤں کی اس مشتر کہ کا نظر نس میں آپ کو بزاگر لئیڈ ایمی نینس المذاہب الاسلامیہ' کے نام سے مثاف کی اس مشتر کہ کا نظر نس میں آپ کو بزاگر لئیڈ ایمی نینس المذاہب الاسلامیہ' کے نام سے مثاف مکا تب فکر کی ایک نظام دیا گیا، نیز مصر میں 'دخطیم بین المذاہب الاسلامیہ' کے نام سے مثاف مکا تب فکر کی ایک کی ایک کی ایک کے ایک کی تام کی ایک کی ایک کی ایک کی تعلیم تائم کی۔

حجاج کی سہولتوں کے لئے مساعی:

۵ السلام الهرام الهرام المعالم المسلم المسل

"كما كان من قضل الله و توفيقه أن التقينا منذ عامين في

الارض البقدسة وعند البتيت العتيق بصاحب الفضيلة والداعية الاسلامي الشيخ محمد عبدالعليم الصديقي — ونحن نسأل الله تبارك و تعالى ان يجزى الاستاذ البفضال الشيخ محمد عبدالعليم الصديقي عن البسليين عامة خير جزاء." "
الله تعالى كفشل وكرم ب دو سال بوك بمارى ملا قات ارض مقدل سي بيت الله شريف كياس صاحب فضيلت ملغ اسلام الشيخ محرعبرالعليم صديق بي بي كم الله تبارك و تعالى ب وعا مديق بي كم الله تبارك و تعالى ب وعا كرت بي كم الله تبارك و تعالى مديق كو مرائع مديق كو مرائع مديق كو مرائع مديق كو مرائع على استان شيخ محمورالعليم صديق كو مرائع مديق كو مرائع الله منانول كي طرف ب جزائع في عطا فرمائي -"

سای خدمات:

جامع وستور کامو وہ تیار کرلیا گیا۔ علماء نے تائیدی نوٹ لکھے اور حفرت مولانا صد ارحمہ اللہ تعالیٰ کی مرکروگی ہیں قائداعظم کی خدمت میں موود آئین پیش کیا گر قائداعظم نے تین گھنٹاو کی۔ حضرت موا تاکداعظم نے تین گھنٹاو کی۔ حضرت موا نے آئین اس خوش اسلولی سے مطمئن کیا کہ قائداعظم نے یقین ولایا کہ ان شاء الا تعالیٰ قومی اسمبلی کے منظور کرنے پر بہت جلد ہے آئین نا فذکر دیا جائیگا۔ اس کے بعد جاتی ان کی وفات ہوگئ اور قائداعظم علماء کرام سے کیا ہوا سے وعدو ایفاء نہ کر سے۔ بی ان ان کی وفات ہوگئ اور قائداعظم علماء کرام سے کیا ہوا سے وعدو ایفاء نہ کر سے۔ رہے کہ پاکستان بننے کے بعد قائداعظم نے پہلی نماز عیر آپ بی کی افتد اء میں اوا گرے۔

## تصانيف:

حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی قدس سرؤ نے تالیف وتصنیف پر پھی خاطر خوا توجہ دی اور کشیر التعداد ، قابل فخر تصانیف کا ذخیرہ یادگار تھوڑا لیکن افسوس أن میں ہے بہت می تصانیف زیور طبع ہے آ راستہ نہ ہوسکیس اور جوطبع ہو کیس أن كا شایاب شار اجتمام نہ کیا گیا۔ چند تصانیف کے نام یہ ہیں:

ا-ذکر حبیب (دوجھے) ۲-کتاب تھونی ۳-بہارشاب (نوجوانوں کی اصلاح کے لئے بہترین کتاب) ۳-احکام رمضان (بیتصانیف اردو میں ہیں) ۵-اسلام کی ابتدائی تعلیمات ۲-اسلام کے اُصول ک-اسلام اوراشتراکیت ۸-مسائل انسانی کاحل ۹-اسلام میں عورت کے حقوق ۱۰-مکالمہ جارج برناڈیشا ۱۱-مرزائی حقیقت کا اظہار میں عدد کے مقوق ۱۰-مکالمہ جارج برناڈیشا

سفرآ خرت:

چالیس سال تک دنیا بجریس تبلیغ اسلام کا فریقند انجام دے کر ۲۲ زوالحجه ۱

(پی تفنیفات انگریزی میں ہیں)

اگست (4 سي الي الم 190 م) كومد يند منوره مين اپنجوب حقيقى سے جالے اور تعليمات اسلاميد كى تبليغ واشاعت كے انعام كے طور پر جنت البقيع مين جگد للى راس نابغة روزگار مهتى كے وصال سے تاريخ اسلام كا ايك روشن ورق الٹ گيا۔

آپ کے جانثین:

حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی قدس سرۂ کے وصال کے بعد آپ کے مجوب خلیفہ اور واماد حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر محرفضل الرحن انصاری قادری رحمہ الند تعالیٰ بین القوای تبلیغی جماعت ''ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز'' کے بانی و صدر اور فرزند ار جمند حضرت مولانا علامہ شاہ احمہ نورانی مدظلہ العالی (صدر جمعیت علاء پاکستان) نے شصرف حضرت علامہ صدیقی قدس سرۂ کے مشن کو جاری رکھا بلکہ اُسے آگے بر حایا۔ مصرت علامہ شاہ احمہ نورانی وہ حق کو، بیباک اور مردِ مجابِد بیں جن کی جرات ایمانی کو مصرت علامہ شاہ احمہ نورانی وہ حق کو، بیباک اور مردِ مجابِد بیں جن کی جرات ایمانی کو مصرت علامہ شاہ احمہ نورانی وہ حق کو، بیباک اور مردِ مجابِد بیں جن کی جرات ایمانی کو موافق و مخالف نے شایم کیا ہے۔ ان دنوں پاکستان میں نظام مصطفی (صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم) کے نفاذ کے لئے تمام تر مساعی کو وقف کے ہوئے ہیں۔ اللہ رہ العزت انہیں کامیابی عطافر مائے۔ ملک ومقت کی بقا واستحکام اور عزت و آبروکا راز صرف اور صرف کامیابی عطافر مائے۔ ملک ومقت کی بقا واستحکام اور عزت و آبروکا راز صرف اور صرف آبین اسلام کے ملی نفاذ میں ہے۔ چ

#### حوالهجات

\_\_\_ احمد رضا پر بلوی امام اہلی شدت: الاستمداد ( نوری کتب خانده لا ہور ) ص 29 ع\_\_ ظفر الدین بہاری ، ملک العلمیاء ، مولانا: حیات اٹلی تھڑت ، ٹیا اوّل: ص ۵۱ یا ۵ عیرے محرد عبدالعلیم صدیقی ، مولانا مبلّغ اسلام : البیان ( تتمبیر ) مطبوعہ میر تھ عیر \_\_ ائل رسالہ کا ترجہ عربی میں ' مراقا' اور انگریزی میں "Mirror" کے نام ہے ہوا۔ ( ماہنامہ ترجہان اہل شفت کراچی ، اگست ، حبر الے19ء میں ۱۰۸)

ھے۔ ماہنامہ ضیائے حرم ، لا ہور، شار ونومبر اے 19 مہلغ اسلام حضرت مولانا محرعبدالعليم صديق نوٹ: "البيان" اور" ياوائل حضرت" كے حوالوں كے علاو د تمام حالات اى مقالہ ہے ماخوذہيں۔

# فاضل بترمولانا محمرعمر الدين بزاروي

حير ابلي سُقت مولا نا عمر الدين ابن مولا نا قمر الدين بن علاء الدين بن مراد بخش بن گل محد کوٹ نجیب اللہ (ہری پور ہزارہ سے چھمیل دور ایک قصبہ) میں پیدا ہوئے، آپ ضلع بزارہ کے مشہور زمانہ فاضل مولانا فیض عالم مصنف ' وجیز الصراط' کے پچا زاد بھائی تھے آپ کے آباؤ اجداد گجرات کا ٹھیا واڑ (بھارت) سے بڑارہ آئے تھے۔

آپ نے صلع بزارہ اور بھارت کے مشاہیرے کب فیض کیا، اور علم وفضل، تریرو مناظره بين كمال حاصل كيا\_

## بيعت وخلافت:

حضرت مولانا تاج الحول محب رسول مولانا شاہ عبدالقادر قادری بدانونی کے مرید خاص اور خلیفه ہتھے ج

## امام احمدرضا سے روابط:

اعلی حضرت امام البسنت امام احمد رضا بریلوی قدس سرة سے آپ کے نہایت گهرے تعلقات منھے چنانچے مولانا کی تصنیف''اہلاک الوہا بیٹین'' پر امام اہلسنت نے مبسوط تقريظ تحرير فرماني تقي-

# " تحد حفیہ" کے مقالہ نگار:

مولانا ہزاروی عالی مرتب مدرس اور مرجع انام مفتی تھے۔ آپ کے مقالات اہل سُنَت کے موقر جریدہ" محفیہ حنفیہ" پٹند میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ماہنامہ" تخذ حنیفہ" 

#### أسانيف وتاليف:

مولانا محمہ عمر الدین بزاروی کیئر النصائیف عالم تھے، ان کی اکثر وہیشتر تالیفات کے رسائی نہیں ہوسکی۔ چندر سائل راقم کی نظرے گزرے ہیں جن کے نام یہ ہیں:

ا-الاجازة (جنازه كماتحة ذكر بالحير كرجوازيس)

٢- اهلاك الوهابيين على توهين قبور السلمين.

٣٠-فتو ــ العلماء بتعظيم آثار العلماء.

٣-فتوي الثقات بجواز سجدة الشكر بعد الصلوة.

۵-فوزالمؤمنين بشفاعة الشافعين.

۲-صیانته العباد عن المحصاب بالسو اد (۱<u>۳۲۷ میر)</u> ساس کا قلمی تسخ کتاب خانه کنج بخش راولپنڈی میں محفوظ ہے۔

مولا نا مرحوم کی زندگی کے تقریباً ۳۰ سال محلّه جاملی بمبئی نمبر ۹ میں خطابت و افتاء کے فرائف انجام دینے میں گزرے۔

#### ولادِ امجاد:

آپ کے دو صاحبزادے ہیں: بڑے صاحبزادے قاضی عبد القادر ریٹائز سکول اسٹرادرچھوٹے قاضی فضل رسول میونسل کمیٹی ہری پور میں ہیڈ کلرک ہیں۔

# صال پُر ملال:

شب قدر کی بابرکت ساعتوں میں دو اور تین جوری کی درمیانی رات کو

١٩٣١ه الله (بري پور بزار) ين آب الله (بري پور بزار) ين آب وصال ہوا تاورای جگدونن ہوئ، راقم ایک دفعہ فاتحہ خوانی کے لئے آپ کے مزار،

نوت: مولانا شاہ محود احمد قادری زیرہ مجدہ نے تذکرہ علائے اہلىقت سنجدد، میں لکھا ہے کہ آپ کاممبئی میں وصال جواجو درست نہیں ہے۔

خوالدجات المرشاة قادري موادنا سيد: تذكروعا ومشائخ مرحد (مفيوم بشاور) ج ٢ ص ١٠٠٠ ع \_ محود احد قاوري ، موالا تا شاه ، تذكر و عاعد المسلَّت ، ص ١٨٥ ع اير شاه قادري مواه يا سند، تذكر وعلى مطالح برجد، ع ٢ ص ٢٠٠

SEIBIAH

CHARLES THE STATE OF THE STATE

されているとは、1年3年1月1日からまりました。 ではいままではよ

CARRY OF WILLIAM STREET HOLLY

# رئيس المتكلمين

# مولانا سيدمحم سليمان اشرف بهاري قدس سرة

دنیائے علم وفضل کے تاجدار، میدان تحقیق وید قیق کے شہسوار مولا ناسیّد محد سلیمان اشرف بہاری این مولا نا تحکیم سیّد محد عبداللہ قدس سرّ ہما تقرّ با<u>ا ۱۳۹۵ ه</u> ۱<u>۸۵۸، میں محلّه</u> میر داد، بہار (ضلع پیند) میں پیدا ہوئے۔

## لعليم وتربيت:

ابتدائی کتب پڑھنے کے بعد مدرسد حنفیہ جو نپور میں اُستاذ العلماء مولا کا علامہ محمد بدایة الله رامپوری مثم جو نپوری سے علوم کی تقصیل و تکمیل کی۔ اُان کے علاوہ اُستاذ الاساتذہ مولانا یارمحمد بندیالوی قدس سرہ سے بھی استفادہ کیا۔ ع

#### اجازت وخلافت:

طریقت کے امتبارے آپ چشتی نظامی فخری سلیمانی تھے۔ (آپ کے مُرشد کا نام معلوم نہیں ہورکا) موجودہ صدی کے مجدّد اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احدرضا خال بریلوی رحمہ اللّہ تعالی ہے بھی آپ کواجازت وخلافت حاصل تھی۔

# على كره يونيورش مين تدريس:

۴۰۔ ۱۳۱۹ھ/ ۱۱۰۱ء میں علی گڑھ یو نیورٹی کے شعبۂ اسلامیات کے چیئر مین مقرر ہوئے۔ آپ کے تقرر کی تفصیل جناب حافظ غلام غوث ( نبیرہ مولانا ہدایت اللہ خال جو نپورک) نے ایک مضمون میں بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: "ایم - اے - او کا لیے علی گردہ میں دبینیات کے بیکجرار کی ضرورت تھی۔
موالا نا کواطلاع دی گئی اور انٹرویو میں "معجرہ" پر مقالہ لکھنے کی فرمائش کی گئی
اور ساتھ ہی کہا گیا کہ کتابوں کی ضرورت ہوتو جب بیٹے تشریف لے جا کیں۔" مولانا نے فرمایا: "بہراللہ مجھے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے،
صرف کا غذاور قلم دوات مہیا کر دیا جائے۔" چندنچ نماز پھٹا، کے بعد سے صفحات پر مدلل مضمون صحح کی نماز تک ایک ہی مجلس میں بائیس فل اسکیپ صفحات پر مدلل مضمون محتل کی نماز تک ایک ہی موضوع پر تقریر کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ نے تمن گھنے تک اس موضوع پر تقریر کرنے نے کہا گیا تو آپ نے تمن گھنے تک اس موضوع پر تقریر فرمائی فرمائی شعبی ارتمان وحدت جھوم گئے۔ اس تقریر میں دبینیات کمینی فرمائی موجود تھے۔ اس دور مولانا حبیب ارتمان کے تمام ادا کین فواب وقار الملک مشاق حسین اور مولانا حبیب ارتمان شروانی موجود تھے۔ اس دن پچاس رو پیے مشاہرہ پر آپ کا تقرر کر دیا گیا۔ "

خطابت:

قدرت این دی نے آپ کو جرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ خطابت بیں بلاکا زورتھا، جس وقت آپ گفتگوفرماتے تو دریا کی روانی کا نقشہ سامنے آجا تا تھا۔
پروفیسر رشید احمد معدیقی صدر شعبۂ اردومسلم یو نیورٹی علی گرز ہد لکھتے ہیں :
''جو نیور میں سیرت رسول کا جلسہ تھا۔ مرحوم (مولان محمر سلیمان اشرف)
کی تقریر ہور ہی تھی۔ جلسہ کیا ایک جم غفیر تھا۔ مرحوم اپ مخصوص والبانہ جوش و وارقی کے ساتھ تقریر کر رہے تھے۔ حاضرین کی خاموثی کا عالم بید تھا
کہ سارا مجمع ایک ہی مشفس تھا۔ است و ورسے ایک بوڑھا پستہ قد ممنی کہ سارا مجمع ایک ہی مشفس تھا۔ است و ورسے ایک بوڑھا پستہ قد ممنی گرزتا ہے، وہ خوف وعقیدت سے سمٹ کر تعظیم و بیاس سے گرزتا ہے، وہ خوف وعقیدت سے سمٹ کر تعظیم و بیاس سے گرزتا ہے، وہ خوف وعقیدت سے سمٹ کر تعظیم و بیاس سے گرزتا ہے، وہ خوف وعقیدت سے سمٹ کر تعظیم و بیاس سے دیکھتے و تیکھتے و تیکھے و تیکھتے و تیک

پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ مرحوم کوسینہ سے لگا کر پیشانی کا بوسہ دیا اور واپس چلا گیا۔ بیہ مولانا ہوایت اللہ خال صاحب، جروت جو نپوری کے استاد اور جو نپور میں اس وقت علم و ہنر کے چثم و چراغ تھے۔'' سے

جراًت اور بیبا کی مولانا کی طبیعت ہیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنی رائے کا اظہار بودگ تھی۔ اپنی رائے کا اظہار بودھڑک کر دیتے تھے۔ کسی کے علم وضل یا وجا ہت واقتد ار سے مرعوب ہونا تو آپ نے سیکھا ہی نہ تھا۔ خود داری کا بیا عالم تھا کہ بو نیورٹی کے کسی ایسے اجلاس ہیں شریک نہ ہوتے جس میں کسی بڑے آ دمی کو مدعو کیا گیا ہوتا اور نہ ہی کسی کے گھر جاتے جب تک اُس سے دوستانہ مراسم نہ ہوتے۔ فی

پروفيسر رشيد اجرصد يقي لكھتے ہيں:

'' مرحوم میں اپنے استاد ہی کا جروت وطفلنہ تھا۔ اُن کی شفقت میں بھی جروت کارفر ما تھا۔ میں نے مرحوم کو جھجک کر یا گول مول با تیں کرتے بھی نہ پایا۔''<sup>1</sup>

#### سیای خدمات:

کھیا ، کی جنگ آزادی ہیں مردانہ وار حضہ لینے کی بنا پرمسلمانوں کو خوفناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کون ساوہ ظلم ہوگا جواگر برزوں نے اہلِ اسلام کے لئے روانہ رکھا؟ مسلمانوں کی خشہ حالی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ہندوؤں نے پہلے تو مسلمانوں کی الملاک اور جاہ ومنصب پر ہاتھ صاف کیا ، پھر اِس طرف سے بیک گونہ مطمئن ہوکر اُن کے فدجب پر جارحانہ حملے کا آغاز کیا۔ ابتداء گائے کی قربانی بند کرنے کی تحریک شروع کی اور کھتے ہے اُٹھایا کہ:

"اسلام میں گائے کی قربانی فرض نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہی خیال ہے کہ گائے کی قربانی ہے ہندوؤں کی ول آزاری ہوتی ہے، اسے ترک کرویا جائے تو کیا مضا کقدہے؟" اس فتم کے سوالات علاء کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ بعض حضرات کے ہمندوؤل کے فریب میں آ کرفتوئی دے دیا کہ: '' گائے کی قربانی ترک کرنے میں کول حرج نہیں ہے''۔ حضرت مولانا سیّد محرسلیمان اشرف اور آپ کے شیخ اعلیٰ حضرت مولانا شیاد احمد رضا خال ہر بلوی اور دیگر علائے اہل شقت ہی کا کام فقا کہ انہوں نے اس فقے کا ڈے کرمقابلہ کیا، اور واشگاف الفاظ میں اعلان کیا گ

''شریعت نے جو افتیار عطافر مایا ہے اس سے فائدہ اُٹھانے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ خوف فتہ ہو تو حکومت کی قوت کو متوجہ کرنا چاہیئے۔ یہ پاپ خاطر ہنود یا خوف ہنود اپنے دینی حق سے باز رہنا ہر گزروانیس ''' امام احمد رضا پر بلوی نے اِس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ'' انفس الفکو فی قربان البقر" سپرد قلم فرمایا اور مولانا سیّد محمد سلیمان اشرف نے بھی اپنی گراں قدر تالیف''النور'' بیس اس موضوع پر سیر حاصل بحث فرمائی۔

پھر ہندوؤں کے عیار اور مکار لیڈرگاندھی نے کا گریس نواز علیاء کو پھر ایسا چکر دیا کہ ہے حضرات اُس کے دام تزویر میں آگئے اور شصرف ہیں کہ ترجینے خلافت اور تحریک ترک ہوالات ایسی تحریکوں میں گاندھی کے فیصلے کو حرف آخر بھنے گئے بلکہ اس کی افتداء میں وین و فرجب ہے بھی با احتیائی بر سے گئے۔ بینچہ بید انگلا کہ مسلمان عوام اپنے دینی شعائز کو ترک کر کے ہنود کی خرافات کو اپنانے گے۔ اُس دور کا نقشہ مولانا سیّر سلیمان اشرف نے کس دردو کرب سے کھینچا ہے۔ ذیل کی عبارت میں ملاحظ فرما ہیں:

اشرف نے کس دردو کرب سے کھینچا ہے۔ ذیل کی عبارت میں ملاحظ فرما ہیں:

در گائے کی قربائی مسلمانوں سے چیزائی جاتی ہے۔ موحدین کی پیشانی پر مندر مسلمانوں کا ایک مقدس معہد ہے۔ جو لی شعار اسلام ہے جس میں رنگ مسلمانوں کا ایک مقدس معہد ہے۔ جو لی شعار اسلام ہے جس میں رنگ مسلمانوں کا ایک مقدس معہد ہے۔ جو لی شعار اسلام ہے جس میں رنگ مسلمانوں کا ایک مقدس معہد ہے۔ جو لی شعار اسلام ہے جس میں رنگ مسلمانوں کا ایک مقدس معہد ہے۔ جو لی شعار اسلام ہے جس میں رنگ مسلمانوں کا ایک مقدس معہد ہے۔ جو لی شعار اسلام ہے جس میں رنگ مسلمانوں کا ایک مقدس معہد ہے۔ جو لی شعار اسلام ہے جس میں رنگ معمد ہوں ہی دور نوٹ شراب میں بدست ہوں۔ عجب دیکش عہادت ہے۔ بنوں پر ربوٹریاں چڑ ھانا، ہار پھولوں سے بوں۔ عجب دیکش عہادت ہے۔ بنوں پر ربوٹریاں چڑ ھانا، ہار پھولوں سے بوں۔ عجب دیکش عہادت ہے۔ بنوں پر ربوٹریاں چڑ ھانا، ہار پھولوں سے بور سے بی بدست ہوں۔ عجب دیکش عہادت ہے۔ بنوں پر ربوٹریاں چڑ ھانا، ہار پھولوں سے

انبیں آ راستہ کرنا، پھولوں کا تاج اصنام کے سروں پر رکھنا خالص تو حید ہے

\_ بیرسارے مسائل اِن صورتوں میں اِس کئے وصل مکئے کہ مبندوؤں ک دانوازی اور استر ضاء سے زیادہ اہم نہ تو حید ہے نہ رسالت شہمعاد فعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ا<sup>ن ک</sup>

اس وقت اُمت مسلمہ کوا سے راہنما کی ضرورت تھی جو ہندو کی شاطرانہ چالوں کے تارو ہو بھیر کرراو راست واضح کرتا اور مسلمانوں کو ہندوازم ہیں مدغم ہونے ہے بچاتا۔ اِس ٹازک دور ہیں علائے اہلِ سُمّت نے طعن وشنج سے بے نیاز ہوکر حق کوئی کا فریضہ کما حقد ادا کیا۔ اور علی الاعلان کہا:

"بت پرست اور بت شکن کا اتحادثیں ہوسکتا۔"

یک وہ دوتو می نظریے کا نعر و تھا جو پہلے پہل علیائے اہل سُنت کی طرف ہے باند ہوا
اور اسی نظریے کی بنا پر پاکستان معرض وجود جس آیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قادر کی
بر یلوی کی باند پایہ تصنیف" المحجدة المبو تبده" اور مولانا سیّد محمد سلیمان اشرف کی
تصنیف لطیف" النوز" کا مطالعہ سیجئے۔ یہ حقیقت بے نقاب ہوکرسا منے آجائے گ۔
مولانا سیّد محمد سلیمان اشرف، مشرکبین ہنود ہے کس قدر متنظر ہتے۔ اس کا انداز و
قریل کے واقعہ سے بخو بی لگایا جا سکتا ہے۔ جناب ڈاکٹر عابداحمد علی بیان کرتے ہیں:

دیل کے واقعہ سے بخو بی لگایا جا سکتا ہے۔ جناب ڈاکٹر عابداحمد علی بیان کرتے ہیں:

کے لئے بلایا تو سیّد صاحب (مولانا محمد میں بعض لوگوں نے گاندھی کو تقریم
کے لئے بلایا تو سیّد صاحب (مولانا محمد سلیمان اشرف) نے بعد میں خود
اسیخ ہاتھ سے ساری مسجد کو دھوکر صاف کیا۔"

مشر کین سے بیافرت و بیزاری محض دیلی جذب اور خوف خدا کے تحت تھی۔ چنانچہ ایک موقعہ روفر مایا:

'' دیکھو علاء کس طرح لیڈروں کا تھلونا ہے ہوئے ہیں اور لیڈروں نے نہ ہوئے ہیں اور لیڈروں نے نہ ہم اس کی کہ اس جسرا ندہی اُصول اور فقتی مسائل کو کیسا گھروندا بنا رکھا ہے۔ ؟ ہیں جمگزا مول لینانہیں چاہتا ہوں اور نہ بیرچاہتا ہوں کہ کالج اس تتم کے مناقشوں کا مرکز ہے، لیکن کیا کروں خدا کو تو بعد ہیں منہ دکھانے کا موقع ملے گا، اس

# ونیا کے برسے لکھے لوگ کیا کہیں گے۔"

مولان کے نزویک دین کی حاظت ب ے اہم تھی۔سلطنت کے حصول کی خاط ہنود سے اتحاد منا کر دین کے پس پشت ڈالنے کو بدترین گمراہی قرار دیتے تھے۔ چنا نچ き三丁」

"العنت إسلطنت إجودين الح كرحاصل كى جائے \_"الله

ماه رجب بمطابق ماريج (٩٣١ه/١٩٢١ع) مين جميعة العلماء بند كا اجلاس بريل میں ہوتا طے پایا۔ پروپیگنڈے کے طور پر دواشتہار سامنے آئے ،جن سے معلوم ہوتا تھ کہ اراکین جعیت اس آن بان سے بریلی آئیں گے کہ ان کی تھن گرج سے مخالفین وال جائيں گے اور کمي کو مجال دم زون نه ہوگی۔ ایک اشتبار کا عنوان تھا: ''زندگی مستعار کی چند ساعتیں'' — اِس میں اجلاس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا: د مخالفین ترک موالات اورموالات نصاری کے عملی حامیوں پر اتمام جحت "-18261

دوسرا اشتهاری به عنوان ' آن فمآب صدافت کاطلوع' ' شائع بوا۔ اس میں مخالفین پر بڑے رکیک حملے کئے گئے تھے۔ ذرااس اشتہار کے غیر منصفانہ تیور ملاحظہ ہوں، اس يس لكها تفا:

« منكرين و منافقين پر اتمام حجت ، مسائل حاضر و كا انقطا مَّى فيصله، خدا كَي فرمان پہنچائے کے لئے بریلی میں جمیعۃ العلمیاء کا اجلاک ہونے والا ہے۔ سچائی ظاہر ہوگئ اور جھوٹ بھاگ لکلا۔ خداوندِ جہار و فتہار کا بیفر مان پورا ہو 11-8-15

١٠ رجب ، ٢٠ ماريج (١٣١٩ ١١٠ ١٩٠١م) كوصدر شعبة علميد جماعت رضائ مصطفی بریلی، صدر الشریعه مولانا محد امجد علی اعظمی نے ستر سوالات پرمشتل اعلان مناظر۔ بنام اتمام جمت شائع کر کے جمیعة العلماء کے ناظم کو بھیج ویالیکن بار بارتفاضوں كے باوجود مماكدين جمعية مناظرو كے لئے تيار نہ ہوئے اور بلند با نگ دعادي كوصاف

نظراندادكر كا

۱۹۱۱ رجب و ۱۹۳۳ و کومولانا سیّد محدسلیمان اشرف بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے انفرادی طور پر بھی مناظرہ کی دعوت دی۔ اس کا جواب مولانا الوالکلام آزاد نے دیا۔ لیکن مختلف فید مسائل پر گفتگو کرنے کی بجائے فیر متعلقہ مسائل کا تذکرہ چیئر دیا اور کسی طرح نزاعی مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ آخر ہما، رجب کوشام کے بعد مولانا سیّد سلیمان اشرف نیۃ الاسلام مولانا صادرضا پر بلوی، صدر الشریعہ مولانا محدام جدام جدام بعلی (صدر جماعت رضائے مصطفی) صدر الافاضل مولانا سیّد محد تھے مالدین مراد آبادی، ملک العلماء مولانا محدظفر الدین بہاری، مولانا محد حسین رضا خال (ناظم جماعت رضائے مصطفی) اور مولانا پر بان الحق وغیر ہم حضرات شان و شوکت کے ساتھ جمیۃ العلماء کے پنڈال بیس تشریف لے گئے۔ صدر جلسہ مولوی ابوالکلام آزاد نے جماعت رضائے مصطفی کے مناظرین کو خطاب کا وقت نہ دیا۔ غالبًا وہ اس طرح ستر جماعت رضائے مصطفی کے مناظرین کو خطاب کا وقت نہ دیا۔ غالبًا وہ اس طرح ستر موالات کے جواب سے پہلو تبی کرنا جا ہے تھے۔ البت مولانا سیّد سلیمان اشرف کو ہا موالات کے جواب سے پہلو تبی کرنا جا ہے تھے۔ البت مولانا سیّد سلیمان اشرف کو دی سوالات کے جواب میں شرکت کا دعوت نامہ جا چکا تھا۔ سی

مولانا سید محد سلیمان اشرف نے خطاب فر مایا اور علاء اہل سکت کا مؤقف بوی خوبی سے واضح کیا۔ اس تقریر کو پڑھ کرمولانا کی حق گوئی، صلابت رائے اور چھا جانے والی شخصیت کا مجرا احساس ول پڑھش ہو جاتا ہے۔ بی تقریر ''روداد مناظر و'' میں جماعت رضائے مصطفیٰ ، ہریلی کی طرف سے شائع ہو چکی ہے۔ اِس تقریر کے چند اقتباسات ویل میں چیش کے جاتے ہیں۔ مولانا نے ماب الاتفاق اور ماب الاختلاف بیان کرتے ہوئے فیل میں جیش کے جاتے ہیں۔ مولانا نے ماب الاتفاق اور ماب الاختلاف بیان کرتے ہوئے فیل میں ا

"سئله خلافت و شخفظ و صیانت اما کن مقدسه اور ترک موالات، بیه وه سائل بین جن مین ند صرف فقیر بلکه تمام علائے کرام بہیں، بلکه تمام عامه مسلمین بمیشه شفق اللسان بین به ترکول کی خلافت بمعنی قوت دفاعی ایک امرسلم ہے۔ خدمت حربین شریفین ہر مسلمان پر فرض کفاید ہے، فیز کافظہ حربین شریفین ہر مسلمان پر فرض کفاید ہے، فیز محافظہ حربین شریفین ہمی ہر مسلمان پر فرض کفاید ہے۔ سلطنت ترکی ہمر مسلمان وی بھا کی ، اس پر اسلام کی قوت دفائی ، پھر حربین شریفین کی خادم و محافظہ پس ان کی اعانت اور نفرت ند صرف مسلمانان ہند بلکہ تمام مسلمانان عالم پر بھدر استطاعت فرض ہے۔ یہ وہ مسلمانان ہند بلکہ تمام مسلمانان عالم پر بھدر استطاعت فرض ہے۔ یہ وہ مسائل شرعیہ ہیں جنہیں ند میں صرف اس وقت بیان کر رہا ہوں بلکہ آئ مسائل شرعیہ ہیں جنہیں ند میں صرف اس وقت بیان کر رہا ہوں بلکہ آئ

میراویز دیگرعلائے اہل شقت و جماعت کا آپ نے اختلاف اس مند میں ہرگزشیں، ہاں اختلاف اس میں ہے کہ آپ بندووں سے موالات بر تے ہیں اور سلمانوں کو حرام و کفریات کا مرتکب بنت ہیں تنصیل اس کی یہ ہے کہ موالات ہر نفرانی و یہودی سے ہر حال میں حرام ہے، اور قطعی حرام! یسائیھا الّسائیس المسنوا الا تشوخدوا الّیہود و السّصلوی (الیہ) نفرانی اور یہودی خواہ فریق محارب ہوں یا غیر محارب مطلقاً موالات اُن سے حرام اور مطلقاً حرام، ہر کافر سے موالات حرام، خواہ محارب ہو یا غیر محارب، لا یَقْوعید الْمُوْمِنُونَ الْکھویُن آولیات د

آپ حضرات اگریزوں سے تو موالات حرام بتاتے ہیں اور کافروں (بندووں سے موالات ندصرف جائز بلکہ عین عظم البی کی قبیل بتاتے ہیں۔ آپ نے قشقہ لگایا، گاندھی کی ہے ایک دو ہارٹیس بلکہ بیبیوں جگہ بیبیوں ہار پکاری کرمہ اتما گاندھی کی ہے۔ جس طرح صلیب علامت شایت ہے، کیا قشقہ علامت شرک نیس؟ کیا آپ کی غیرت تفاضا کرتی ہے کہ شرک کی علامت قشقہ اپنی پیشانیوں پرلگاہے؟

آ پ ہمارے سامنے سمرنا وغیرہ کے مظالم بیان کر کے ہمارے جذبات اُبھارتے میں،گر کیا ہندوؤں نے آ رہ، شاہ آباد، کنار پور وغیرہ میں قربانی بند کرنے کے لئے ایسے ہی مظالم نہیں کے؟ قرآن مجید نہیں ہماڑے؟
عورتوں کی بے حرمتی نہیں کی؟ مسلمانوں کی جانیں نہیں لیں؟ محدول میں
ہونے سے غیرت
دوار نے جیں، مگر کیا آپ کے لئے یہ غیرت کی بات نہیں تھی جبکہ یہ کہہ کر دربار نبوت ورسالت کی ابات کی گئی کہ:

"اگر نبوت ختم ند ہوگئ ہو تی تو مہاتما گاندھی ہی ہوتے۔" آپ نے اس پر کیوں انکار ندکیا؟ کیوں خاموش رہے؟

غرض مقامات مقدر وظافت اسلامیہ کے مسائل میں ہمیں اختا اف نہیں ، ہندوستان کے مفاد کی کوشش سیجئے۔ اس ہے ہمیں ظلاف نہیں۔ ظلاف اِن حرکات سے ہے، جو آپ لوگ منافی و مخالف دین کر رہے ہیں ، اِن حرکات کو دور کر دہیجئے ، اِن سے باز آ ہے ، اِن کی روک تھام سیجئے ، عوام کو اِن سے باز رکھئے تو خلافت اسلامیہ وممالک مقدسہ کی حفاظت ہندوستان کے مخاد کی کوششیں ہم بھی آپ کے ساتھ ال کر کرنے کو تیار ہیں۔ ' ' '' اس کے بعد ابوالکلام آزاد نے چند ہا تیں بطور صفائی کہیں جن کا خلاصہ آئدہ

سطور ش مندرج ب:

"يبال كس نے قشق كى اجازت دى؟ كس نے مہاتما گائدهى كى ہے،

پكار نے كوكيا؟ بكد بيس خودتو مہاتما كے يہ معنى تك نيس جانتا كه وہ كوئى تعظيم

كالفظ ہے۔ يبال كے كس ذمه دار نے كہا كه اگر نبوت ختم نہ ہوگئى ہوتى تو

مہاتما گا ندهى نبى ہوتے؟" يہ كفر كا كله كون مسلمان كه سكتا ہے؟ اور ہے،

قشقہ وغيرہ حركات مخالف دين پر ہم سخت نفرين كرتے ہيں — نفس

موالات تمام كفار سے خواہ وہ حربى يا غير حربى، يقينا حرام اور ممنوع ہے

اور ہم كب أسے جائز بتاتے ہيں — كوئى غير مسلم كى ہر كر پيشوااور

رہنمانيس ہوسكتا، مسلمانوں كى پيشوائى ورينمائى ايك ذات حضور محمد رسول

رہنمانيس ہوسكتا، مسلمانوں كى پيشوائى ورينمائى ايك ذات حضور محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے، اور ان کی نیابت سے علاء کے لئے ہے۔ اور ان کی نیابت سے علاء کے لئے ہے۔ اور ان کی بیابت سے علاء کے لئے ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ جمارے ہندو بھائی بائیس کروڑ ہیں اور ان کے بائیس کروڑ گاندھی ہوں اور مسلمان اُن کو اپنا پیشوا بنا کیں اور ان کے بحروسہ پررہیں تو وہ بت پرست ہیں اور گاندھی ان کا بت۔ '' فلا مولا نا آزاد نے اپنی تقریر ہیں مسئلہ قربانی کے بارے میں پجھ نہ کہا، اس تقریر کے جواب میں مولا نا سیّدسلیمان اشرف نے کہا:

'الوالكلام صاحب كيتے إلى كدآيات بين تحريف كركے ہندو سے موالات كى ذمتہ دار كى ذمتہ دار شخص نے جائز بتائى؟ كيا حكيم اجمل خاں صاحب ذمتہ دار شخص نہيں؟ پھر اُن كا مطبوعہ خطبہ ديكھئے جس كى جزاروں كا پياں شائع جو كيں۔ آپ كہتے ہيں كد قشقہ وغيرہ حركات كى جم نے كب اجازت دى؟ مفصل و مگر آپ نے عوام كے سامنے جنود سے اتحاد كو كيوں إس طرح مفصل و مشرح كر كے نہيں چين كيا كہ إن امور بيل اشحاد كر واور ان امور بيل الگ رہو۔ آپ نے ان كے سامنے جمل صورت بيل اتحاد كو يوں كيا جس سے وہ رہو۔ آپ نے ان كے سامنے جمل صورت بيل اتحاد كو ذمتہ دارى سے كيے رہو۔ آپ نے ان كے سامنے جمل صورت بيل اتحاد كي ذمتہ دارى سے كيے ان حركات كى ذمتہ دارى سے كيے ان حركات بيل جنون آپ ان حركات كى ذمتہ دارى سے كيے ان حركات بيل جنون آپ كيا گيا۔

ع خاموثی از ثنائے تو حدِ ثنائے تلت کیا آپ حضرات نے اِس پر پھھانکار کیا؟ کیا آپ کا بیر سکوت آپ پر الزام نیس لاتا؟''

ابوالكلام آزاد إن الزامات پرخاموش رب- پرمولانا سيد محرسليمان اشرف نے مولانا عبدالماجد بدايوني ك كندھے پر ہاتھ ركھ كركہا:

" کیویار تبهاری بھی کہدویں، تم نے گائدھی کو کہا کہ ضدانے اِن کو بذر کر بنا کر بھیجا ہے، یہ کفرے \_ " ق اس پرمولانا بدایونی خاموش ہے۔ تقریر ختم ہونے پرمولانا حامد رضا بر بلوی نے

(اہمیں خلاف آپ حضرات کی اِن خلاف شرع و خلاف اسلام حرکات ہے ہے، جن میں سے پچھ مولوی سیّد محر سلیمان اشرف صاحب نے بیان کیں اور جن کے متعلق جماعت (رضائے مصطفیٰ) کے ستر سوال بنام اللہ اِتھامِ جستِ نامہ' آپ کو پہنچ ہوئے ہیں، ان کے جواب دیجئے۔ جب تک آپ اِن تمام حرکات سے اپنا رجوع ندشا لَع کر دیں گے اور ان سے عبد و برآ نہ ہولیں گے۔ ہم آپ سے علیحدہ ہیں اور اس کے بعد خدمت و حفاظت حربین شریفین و مقابات مقدسہ و مما لک اسلامیہ ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کر جائز کوشش کرنے کو تیار ہیں۔'' علیم ساتھ مل کر جائز کوشش کرنے کو تیار ہیں۔''

یہ ہے خلاصة گفتگو جس میں علائے اہل سُقت کو نمایاں کا میابی ہوئی۔صدرالا فاضل مولانا سیدمجر قیم الدین مراد آبادی نے اعلی حضرت امام اہل سُقت امام احدرضا بریلوی

ك نام ايك مكتوب مين اسيخ تا ثرات كا اظهار كرتے موت ككھا:

''رواقی کے وقت ہریلی کے آئیشن پرایک تا جرصاحب نے جھے ہے گہا کہ ابوالکلام جس وقت ہریلی ہے جارہ ہے تھے بیس ان بے ساتھ تھا، وہ یہ کہتے حاتے تھے کہ:

''اُن کے جس قُدر اعتراض ہیں حقیقت میں سب درست ہیں، ایک شطیاں کیوں کی جاتی ہیں جن کا جواب نہ ہو سکے اور اُن کو اِس طرح گرفت کا موقع ملے؟''

رس ہ جوں ہے۔ میں اپنی مسرت کا اظہار ٹین کر سکتا جو مجھے اس فتح سے حاصل ہوئی۔ میدان مولوی سلیمان اشرف صاحب کے ہاتھ رہا۔ حضرت کے غلاموں کی ہمت قابل تعریف ہے۔ '''

مولانا سید محرسلیمان اشرف نے متعدد کتابیں تحریر فرمائیں جن میں بیان و بر ہان کا

زور پوری طرح جلوہ گر ہے۔ آپ نے جب'النور'اور'الرشاد'ایسی کتا ہیں لکھ کر ہندو
نواز کا گریسی لیڈروں کا شرقی نقطۂ نگاہ سے محاسبہ کیا تو مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا۔
تحریروتقریر کے ڈریعے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔لیکن آپ کو و وقار بنے رہ
اورطعن وتشنع کی پروا کیے بغیر اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ اس وقت عوام تو
عوام بعض خواص بھی اس مخالطے میں واقع ہو گئے کہ عام طور پر کا گریس اور جمعیۃ
العلماء ہند کے لیڈر جو پچھے کہدرہے ہیں، وہی سوفیصد درست ہے۔ جول جول وقت
گررتا گیا، بیاصاس یفین کی حد کو تو تی گا کہ اس افر اتفری کے دور میں علاء اہل سُنے۔
نے جو پچھ کہا تھا وہی حقیقت تھا۔

پروفيسررشداحرصديق لكھتے ہيں:

''سیلاب گزرگیا، جو پچھ ہونے والاتھا و و پھی ہوالیکن مرحوم (مولانا سیّر محمد سلیمان اشرف) نے اس عہد سرائمیگی میں جو پچھ کھے دیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت و ہی تھی، اُس کا ایک ایک حرف سیج تھا، آج تک اُس کی سچائی اپنی جگہ پر قائم ہے، سارے علاء سیلاب کی زد میں آ چکے تھے صرف مرحوم اپنی جگہ پر قائم تھے۔'' <sup>8</sup>

فاری شعرہ ادب کی تاریخ پر''الانہار'' لکھی۔ عربی، فاری اور اردو کے محقق اور ادیب مولا نا حبیب الرحمٰن شروانی نے اِسے شبلی ک'' شعرافیجم'' سے بہتر قر اردیا۔ حج کے موضوع پر'' الحج'' تالیف کی جسے مولا نا شروانی نے حج کے موضوع پر سب بہت ق

عربی زبان کی برتری اور فوقیت پر نہایت وقیع کتاب ''لہمین'' کاسی، جے اہلی علم فے بے حدسراہا۔ مشہور مستشرق مسٹر براؤن نے اِسے دیکھ کر کہا: ''مولانا نے اِس عظیم موضوع پر اردو میں بید کتاب لکھ کرستم کیا۔ عربی یا انگریزی میں ہوتی تو کتاب کا وزن اور وقار بڑھ جاتا۔'' عظ مولانا نے ''لمین'' کا ایک لسخہ ڈاکٹر اقبال کو بھی بھجوایا تھا۔ انقا قا کچھ دن بعد

ملاسدا قبال على كرف كن تو دوران ما قات إس كماب كى برى تعريف كى اوركب: "مولانا آپ نے عربی زبان کے بعض ایسے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال سے جن کی طرف پہلے بھی میرا ذہن منتقل نہیں ہوا تھا۔''<sup>11</sup> مشبورصاحب للم محرطيف ندوى" المين" رتهره كرت بوع لكفة بن: '' إس كا تعارف مولانا حبيب الرحمٰن خال شرواني مرحوم نے تحرير كيا ہے۔ و باجدسيدنورمحد قاوري في لكها ب، جوه اصفحات يرمشمل ب- "المبين، مولانا سيدسليمان اشرف مرحوم، سابق صدرشعبة علوم اسلاميه، على أره ك معركة الآرا تصنيف ب- اس كا موضوع ان تليسات وشكوك كا ازالد ب،جن كوفلفة اللغة العربيه كمصنف جرجى زيدان في عرفى زبان كى اجميت و وقار كوكرند كنيائے كے لئے وضع كيا۔ إلى كى حيثيت ايسے او بی اور تحقیقی شاہکار کی ہے جس میں ایک طرف اگر زبان اور اسلوب کا اجھا خاصا چھارہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف تحقیق و تخص کی ایس نادرو کاری بھی جلوہ کنال ہے جوعلمی حلقوں سے خصوصی دادیانے کی مستحق ہے۔ عر لی زبان وسعت اور اظهار وتبیین کی معجزاندخویول سے اس ورجه مالا مال ہے کہ ونیا کی کوئی زبان اس کے بارے اس کی نظیر پیش شیس کر عتی۔ اِس کے الفاظ میں جومعتویت اور آ ہنگ وصوت کی مناسبتیں یائی جاتی ہیں و و بھی صرف ای کا مقدر ہے اس میں مرصع اور جامع الفاظ سے لے ر اسلوب تک ہر شے منفر داور مميز ہے۔ يكى وجہ ہے كہ وحى و تنزيل كى يحميل و اتمام کا جب وقت آیا تو مطنیت ایز دی نے اس زبان کو بدفخر بخشا که اس کے ذریعے اسلام کے پیغام ہدایت التیام کوعام کیا جائے ،لیکن اس کا کیا يجيئ كدعر بي زبان كى يجي خوني نگاه استشر اق ميں بري طرح تعظى يرس متیجه به نکا که نام نهاوع نی دانول میں اس پرانگلیاں اُ شخصے آگیں۔ کسی نے کہا کہ بداہل باویدی زبان ہے اس میں بھلا بداستعداد کہاں ک

جدیدلسانی تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔

 کی نے بیر کہ کر اس کی کم مالیگی پر اعتراض کیا کہ اس میں سو امترادفات کی کثرت کے اور رکھائی کیا ہے؟

O --- اور جربی زیدان نے سے کہ کرول کی بجزائ تکالی کہ عربی زبان صرف دو حرفوں سے ترکیب پذریہ ہور سے کہ اس میں بہت سے الفاظ

دوسری زبانوں ہے مستعار کئے گئے ہیں۔

مولانا سلیمان اشرف نے عربی زبان کے فضائل اور خوبیوں کو جس بلند لسانی سطح پر پیش کیا ہے اور تحقیق و تخص کے جن موتیوں کو رولا اور تر تیب دیا ہے اُس سے اِس حسین و کھمل زبان کے بارے میں دومنطقی منتیج نکالے جا سكتے ہيں، ايك يدكريا تو إس كى زُلف وكاكل كوسنوار في اور چكانے ميں ال حد تك مثاطئ قدرت ك دست بنر يرور كا براه راست كرشمه كار فرماہ ،اور یا پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پکھ ماہر اسانیات نے سوچ بھر کر اس كم مزاج و في كور تيب ديا ب-

بیر کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں وضع الفاظ سے تعرض کیا گیا ہے۔ اِس میں بیان کیا ہے کہ آلہ ' صوت کو جس جامعیت اور قوت و بلاغت کے ساتھ عربی زبان میں استعال کیا گیا ہے اس کی مثال کی عجی زبان میں پائی نئیں جاتی۔ یہ باب اپنے دامن میں نہایت فیمتی مواد کو لئے --2 4

دوسرا باب محارج و صفات و اعراب حروف سے متعلق ہے۔ اس میں اعراب وحرکات کا سلسله نهایت تحقیق و کاوش سے پیش کیا گیا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ اس کے حروف زیمبی کامعنی ومفہوم سے گھراتعلق ہے۔ تتیسرے باب میں عربی الفاظ کی اِس خصوصیت کو امثلہ و نظائر کی روشیٰ میں واضح کیا گیا ہے کدان اسالیب وامتزاج کی صورت میں جومعنویت أبھرتی ہے وہ کیا ہے، اور کیونکر دوحروف لل کرایک مخصوص منہوم کوجنم دیتے ہیں۔ مثنوی ہشت بہشت اور اُس کا مقدمہ:

جعزت محبوب البی خواجہ نظام الدین دہلوی کے محبوب مرید امیر خسر و (رحبما الله الله عالی) تصوّف و اخلاق، حکمت و دائش، علم وفضل اور شعر و تخن کی دنیا کے امام تھے۔ ہندوستان کے باشندے ہونے کے باوجودان کے فاری کلام کی عظمت و شاہت کا یہ عالم ہے کہ ایرانی شعراء نے نہ صرف ان کی سخنوری کے سکے کوشلیم کیا بلکہ اُن کی پیروی بھی کی۔

حضرت امیر خسر و رحمہ اللہ تعالی نے ہر صنف بخن میں طبع آزمائی کی اور کمال کی بلند بول کو چھوا، اُردو کی، فردوی اور مولانا نقامی کے بعد مثنوی کے میدان میں اُن کا رہوار قلم چلا اور بعد والول کے لئے نا قابل قبول چیلنج چھوڑ کیا۔

"مشتوی ہشت بہشت" أن كى آخرى مشتوى ہے جس بيں انہوں نے ايران كے بادشاہ بہرام كوركى بيش بہشت" أن كى آخرى مشتوى ہے جس بيں انہوں نے بادشاہ بہرام كوركى بيش پرتى اور شوق شكاركا قصة قلمبند كيا ہے۔ إى ضمن بيس انہوں نے بوت حكيماندانداند بيس بادشاہ وقت علاء الدين فلجى كونسيحت بھى كى ہے، اور بيشى كو بھى تھيجت فرمانى ہے۔ يہ وہ تسجين بيس جو ہر حكمران اور بيشى كے لئے كار آمد بيس اور حرز جال بنانے كے قابل بيں۔

اس نا در روزگار مشوی کی تھیج ، تنقیح اور تعارف کا کام جناب نواب مجاد الملک سیّد بلگرای رحمہ الله تعالیٰ نے نابغهٔ عصر علامہ سیّد سلیمان اشرف بہاری ، ظیفہ امام احمد رضا بریلوی (رحمہما الله تعالیٰ) وصدر شعبۂ وینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے ذمّہ لگایا۔ نواب حاجی جمرابختی خال آ نربری سیکرٹری مدرسۃ العلوم ، علی گڑھ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدّث وہلوی قدس سرؤ کے خانوادہ کے صاحب علم بزرگ مولانا محمد اختشام الدین ایم الے

علامہ بہاری نے بیرکام بحسن وخونی پایئے بحیل تک پہنچایا۔مولانا محرمقندی شروانی نے مطبع انسٹیٹیوٹ علی گڑھ کا کج ہے ۲ ساسا چاری اواج میں'' مثنوی ہشت بہشت'' اور علامہ بہاری کے مقدمہ کی اشاعت کا اہتمام کیاں اللہ تعالی ان سب حضرات کو اجر جمیں عطافر مائے

علامہ سیدسلیمان اشرف بہاری رحمہ اللہ تعالی نے اس مثنوی کی تینج کے لئے مطبوعہ اور فیر مطبوعہ دس شنخ جمع سے اور پوری دماغ سوزی کے ساتھ تیج کا کام انجامہ دیا۔

اس کام میں جن مشکات کا سامنا کرنا پڑا اُن کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ بہاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

'' کتاب کی تھیج کیا تھی؟ چیونٹیوں بھرا کہاب تھا۔اگر چہوا نیخ موجود تھے، لیکن ان کا نوں میں بھول پڑتا (چینا) میرے لئے نہایت دشوار تھا۔''

سنجی اور تقابل کے علاوہ ۳۲۳ سنجے کا طویل مقدمہ لکھا جس کا نام ' الانہار' رکھا گیا اس مقدمہ میں انہوں نے اقسام شاعری فارسی، شاعری پر عربی شاعری کا اثر، فارسی شاعری کی تر انہوں نے اقسام شاعری کی تر ان محضر و کی شاعری، خسر و کا تصوف، خسر و کی خرال سرائی ، منتوی کے اقسام ، مولانا نظامی اور فردوی کا نقابل ، سلاطین کے ہال خسر و کی منتویوں کی فقدر و مغزات، متاخرین اور کمالی خسر و کی کا اعتزاف، نظامی و خسر و کا تقابل و فیرہ عنوانا سنت سر سر حاصل تیمرہ کیا ہے۔

اس کے بعد "مثنوی ہشت بہشت" کا تفصیلی تعارف کرایا ہے۔ مولانا نظامی کی المشنوی ہفت میکر" اور "ہشت بہشت" کا نقابی موازند اس طرح پیش کیا کد سی برزگ کی تنفیص کا پہلونہیں نکلتا، بلکہ" ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است" کا منظر پیش کیا

کتاب'' الانہار'' کوشیل کی'' شعراقیم '' سے بہتر قرار دیا گیا۔ اُمید ہے کہ اہلِ علم مطالعہ کے بعد اس رائے کی تائید کریں گے۔ ۔

میر کتاب جو <u>191ء میں چھپی</u>۔ اتی بیای سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کسی ناشر

نے اس علمی جواہر پارے کی اشاعت کی طرف توجہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب الحاج محم محفوظ احمد فوری سخمروی، ما لک نور بیرضوبیہ پہشنگ کمپنی بلال سخج، لا ہور اور ان کے دونوں صاحبر آدوں محم مصطفیٰ اشرف اور محمد مختار اشرف سلمها دیشہ ما کو کہ انہوں نے اس نادر اور گراں ما بیہ کتاب کی اشاعت کا بیڑا آٹھایا ہے۔ بلاشہ اہل علم کے لئے میظیم علمی تخذہ ہے۔

چندمشا بير تلانده

مولانا سید محمد سلیمان اشرف قدس سرهٔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک مسلم یو نیورٹی، علی گڑھ میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ آپ سے ہزار ہا افراد نے استفادہ کیا۔ چندمشاہیر تلاندہ کے نام ہے ہیں:

ا - مبلغ اسلام مُولا تا ذا كترفضل الرحمن انصارى، (بانی الركز الاسلامی، كراچی) ۲- پروفیسر رشید احد صدیق (مؤلف تنخ بائے گراں مایی، غلی گڑھ) ۴۵- وَاكْمُرُ عابداحمر علی (مهتم بیت القرآن، پنجاب نیلک لائبریری، لا بُور م-۲۵، اپریل ۱۲۵- وی

وصال يُر ملال:

٧٠- ۋاكىرىر بان احمە فاروتى ، لا جور\_

۱۵ رقع الاقل، ۱۵ اپریل ۱۳۵۸ کی ۱۳۵۸ میل ۱۳۵۸ کی ۱۳۵۸ میل مولانا علامه سید محمد سلیمان اشرف بهاری قدس سره کا وصال موا الم اورعلی گڑھ کے قبرستان میں دفن کئے گئے سیا اشرف بهاری رحمه الله تعالی کی وفات پرمسلم یو نیورش علی گڑھ کے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے درد وسوز میں ڈو ہے ہوئے تاثرات تحریر کے جو اُن کی سماب'' علی حجب چکے ہیں ، چندا قتبا سات ملاحظ فرما نمیں:

مز الاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی وانا مرکیا آخر کو ویرانے یہ کیا گزری

مولانا سلیمان اشرف صاحب اس جہان سے أشھ مح اور اے ساتھ وہ تمام ہاتیں لے گئے جومیرے لئے اب کی اور میں نہیں۔ میرا اُن کا خون کا کوئی رشتہ نہ تھ صرف علی گڑھ کا رشتہ تھا لیکن کس ہے کہوں اور کون سمجھے گا کہ اس رشتہ میں کیا تھا اور کیا ند تھا؟! وہ ميرے لئے عزيزول سے زيادہ عزيز تھے، بزرگول سے زيادہ بزرگ اور دوستوں سے زیادہ دوست۔ پریشان ہوتا تو ان کے ہاں جاتا، جی گھبراتا تو وہاں جاتا، خوش ہوتا نؤ وہاں ضرور جاتا — اور جب تہیں نہ جانا ہوتا تو وہاں جاتا، گھنٹوں پیشتا۔ زندگی میں ہرطرح کے لوگوں سے ملنے کا نفاق ہوا بے لیکن اکثر محسوں یہی ہوا کہ مخاطب میں تہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے، کوئی بڑا مختص ملا تو اتنا ہی ثقتہ اور روکھا پھیکا، کوئی بنے بنانے والا ہوا تو بیمسوس ہوا کہ اس میں تھوڑ ا بہت گنوار پن بھی ہے کوئی برا عالم فاضل ہُوا تو اُس میں نخوت، تنگ نظری اور کم ظرفی بھی کسی نہ کسی تک ضرور یا لی گئی۔اللہ والے مطابق أنبيس ونيا كے كام كان يايا-كى مقرضدا كوابيان يايا جو يكواور نبيس تورسول کی شرافت وعظمت کا تو قائل ہوتا، لیکن مرحوم کی شخصیت اتنی جامع اورمتنوع تھی کہ وہ ہر موضوع اور ہر موقع ہے اِس خونی سے عبدہ برآ ہوتے کہ اُن کی صحبت میں جی لگتا اور مجھی بیا محسوس نہیں ہوا کہ فلال جگہ کی ہے جے بورا کرنے کے لئے کی اور کو وُعویڈنا

آج کم وہیش دی گیارہ سال ہوئے یو نیورٹی پر تحقیقاتی کمیٹی پیٹے چکی تھی۔ بعض دوسرے لوگوں کی طرح مولانا خاص طور پر زد ہیں تھے۔ ہر طرف سراہیمگی چھائی ہوئی تھی، نفساننس کا عالم تھا۔ بڑے بڑے سور ماؤں کے پاؤں لڑکھڑانے گئے تھے۔ اس وفت کا حال پچھ وہی لوگ جانج ہیں جن پر وہ عالم گزر چکا ہے اُس زمانہ ہیں ہیں نے مولانا کو دیکھا کیا مجال کہ روز مرزہ کے معمولات میں فرق آ جاتا، جن کے بارے ہیں جو مائے رکھتے تھے اُس کا علی الاعلان اظہار کرتے۔ شام کے وفت برآ مدہ میں لوگ بیٹھے موت ہوتا جیسے مصیبت کا کہیں نام ونشان ہوتے ، چاسے نوش کی صحبت گرم ہوتی اور ایسا معلوم ہوتا جیسے مصیبت کا کہیں نام ونشان ہوتے ، چاسے دن شب ہیں ہوتے ۔ کی مجال تک نہ ہوتی کہ آنے والی آفت کا تذکرہ کرتا۔ ایک دن شب میں منبیں۔ کی مجال تک نہ ہوتی کے دن شب میں

یں بھی حاضر ہوا میں مرحوم کی خدمت میں اکثر الی یا تیں بھی کہہ جاتا جو دوسرے کہنے میں جمیشہ تامل کرتے تھے۔ میں نے کہا: ''مولانا کیا ہونے والا ہے؟ خدانخواستہ نوع دیگر ہوا تو کیا ہوگا؟'' کہنے گئے:

"رشیدائم بھی ایسا کہتے ہو؟ مجھے خیال تھائم اس تھم ذکرنہ چیٹرو گے۔ ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جوازل سے تقدیر ہیں ہو چکا ہے۔ مؤمن کی شان بہی ہے کدائس پر ہراس طاری نہ ہو۔ تم ڈرو گے تو اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا جوتم کواپنا سردار بھتے ہیں؟ جو ہونے والا ہے وہ ہو چکا ہے پھر ڈرنے جھجکنے سے کیا فائدہ؟"

مولانا پر اس وقت ایک عجیب جلال ساطاری تھا اور جھے شہنشا ہیت روہ اکا وہ عہد یاد آگیا جب گالس نے روم پر قبضہ کیا اور وحشیوں نے فتے کے نشہ میں آگر مینٹ کا رُخ کیا۔ جہاں کا ہر رکن اپنی اپنی جگہ متانت اور وقار کے ساتھ جیشا ہوا تھا جن میں سے ہر ایک کو وحشیوں نے نشست ہی پر ذبح کر دیا لیکن کی سینیر نے نداپنی جگہ چھوڑ دی اور نہ آہ و زاری کی۔

ہالاً خرمولانا نے اِن مہاحث رِقعم اُٹھایا اوردن رات قلم برداشتہ کھنے رہتے۔ اکثر بٹھا کر سناتے اور رائے طلب کرتے۔ ہیں کہتا

"مولانا ميري ند ببي معلومات اتن شين بيل كه مين محا كمه كرسكون، آپ جو

کہتے این فیک ہی کہتے ہوں گے۔'' کہتے:

'' بہ بات نہیں ہے تم پر اس بڑم کا اڑ ہے اور سجھتے ہو کہ بیرتمام علاء جو پھھ

کہتے ہیں وہ فیک ہے اور میں کائی کا مولوی یو نبی باقکتا ہوں۔ بیہ بات نہیں

ہے ہم تم نبیدہ رہے تو و کیے لیس کے کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا؟''
سیا ہے گزر گیا جو پچھے ہونے والا تھا وہ بھی ہوا لیکن مرحوم نے اس عبد سراسیکی
میں جو پچھے کھے دیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی، اس کا ایک ایک حرف سیجے تھا۔
میں جو پچھے کھے دیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی، اس کا ایک ایک حرف سیج تھا۔
میں جو پچھے کھے دیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی، اس کا ایک ایک حرف سیج تھا۔
مرف مرحوم اپنی جگد پر قائم تھے۔ اس کا اعتراف کی نے نہ کیا، اور نہ بھی مولا نا نے کہا
صرف مرحوم اپنی جگد پر قائم تھے۔ اس کا اعتراف کی نے نہ کیا، اور نہ بھی مولا نا نے کہا
کہ میں نے یا آپ نے مولا نا کی اس خدمت اور قابلیت کا اعتراف کیوں نہیں کیا ایک
دفعہ میں نے وریافت کہا تو مرحوم نے بنس کر فر بایا:

' د کیکن میں اِن کلمات کو د ہرانا نہیں چاہتا اس سے بد مزگ اور ویچیدگی پیدا مونے کا اندیشہ ہے۔''

تمیں سال سے زیادہ کا زبانہ گزرا جو نبور میں سیرت رسول کا جاسہ تھا۔ مرحوم کی تقریم ہورای تھی۔ جاسہ کیا ایک جم غیفر تھا۔ مرحوم اپنے محضوص والہانہ جوش و وارفگی کے ساتھ تقریم کررہ ہے تھے۔ حاضرین کی خاموشی کا بیدعا لم تھا کہ سارا المجمع ایک ہی مقتلس تھا۔ است میں دور سے ایک بوڑھا پہنے قد منحنی شخص جھکا ہوا انبوہ کو چیزتا ہوا بردھتا نظر آیا۔ جس شخص کے پاس سے گزرتا ہے وہ خوف وعقیدت سے سمت کر تعظیم دیتا ہے۔ ویکھتے دیکھتے پلیٹ فارم پر پہنے گیا۔ مرحوم کو بیٹ سے انگار پیشانی کا بوسہ دیا اور واپس چلا گیا۔ دیکھتے پلیٹ فارم پر پہنے گیا۔ مرحوم کو بیٹ سے انگار پیشانی کا بوسہ دیا اور واپس چلا گیا۔ بیس مولانا ہمایت اللہ خاس صاحب جروت جو نبوری مرحوم کے استاد اور جو نبور میں اُس بیس مولانا ہمایت اللہ خاس ما جسے مرحوم میں اپنے استاد ہی کا جروت وطاطنہ تھا۔ اُن کی شفقت میں بھی جروت کارفر ما تھا۔ میں نے مرحوم کو ججک کر یا گول مول ہا تھی کر سے شفقت میں بھی جروت کارفر ما تھا۔ میں نے مرحوم کو ججک کر یا گول مول ہا تھی کر سے شفقت میں بھی جروت کارفر ما تھا۔ میں نے مرحوم کو ججک کر یا گول مول ہا تھی کر سے سیار بھی بھی نہیں ہی جروت کارفر ما تھا۔ میں نے مرحوم کو ججک کر یا گول مول ہا تھی کر سے سیار بھی بھی نہیں ہی جروت کارفر ما تھا۔ میں نے مرحوم کو ججک کر یا گول مول ہا تھی کر سے سیار بھی بھی نہیں ہی جروت کارفر ما تھا۔ میں نے مرحوم کو ججک کر یا گول مول ہا تھی کر سے سیار بھی بھی نہیں۔

جہد کی ایک نمازیاد ہے جاڑے کے دن تھے، نے بھری ہوا کیں ایسا معلوم ہوتا تھا

اللہ اکبرا و ریشہ میں سوئیاں بن بن کر اُڑ جاتی ہیں۔ ناظم صاحب دینیات غالبا موجود

اللہ اکبرا ایسا معلوم ہوا جیسے اس صدائے فضا کی برصدا کی ہر لرزش چھین گی۔ اس

اللہ اکبرا ایسا معلوم ہوا جیسے اس صدائے فضا کی برصدا کی ہر لرزش چھین گی۔ اس

عد جو قرافت شروع کی ہے تو یہ معلوم ہوتا تھا جیسے خالد کی تلوار میدان جہاد ہیں

کوندتی ارز تی گرجتی ، کیکتی ، کائتی ، سنتی ، تیرتی ، انجرتی آگے بوطنی چلی جارہی ہے۔ کوئی

المی سورت تھی جب تک ختم نہ ہوئی ہے معلوم ہوتا تھا جیسے جسم و جان میں بجلیاں ہوگئی ہیں

اور شوق خود سیاری میں جمیس خیس در و دیوار بھی جھوم رہے ہیں اور اُس دن کی نماز اب

اور شوق خود سیاری میں جمیس خیس در و دیوار بھی جھوم رہے ہیں اور اُس دن کی نماز اب

مرخوم ندہی مختفدات میں برا افاور کے نتے اور اظہار کا موقع آتا تو تھا کھلا اُن کا اعلان بھی کر دیا کرتے ہے۔ آی ہر مختف الخیال لوگوں ہے بھی بقول اُن کے کھا تا کھلا ہوا نتھا۔ فائقا و سلیما میہ کے مقرین میں محد اگرام اللہ خال ندوی، مولانا ابو بحر صاحب، محد مقتدی خال شروانی، نواب صدر بار جنگ بہادر، سنید زین الدین صاحب سنے، باہر والوں میں نے مولوی ابو انحن صاحب سنید بہاؤ الدین صاحب کو یہ انتیاز حاصل تھا۔ مولانا ابو بکرصاحب کے بڑے مداح بتھے۔ ایک دن کہنے گئے:

'' جب بو نیورٹی میں اُن کا تقرر ہور ہا تھا تو میں پھے تذبذب میں تھا۔تم تو جانتے ہواُن کا مسلک میرے مسلک سے جدا ہے۔ میں سجھتا تھا شاید میرا ان کا نیاہ نہ ہو سکے لیکن ہیآ دی تو بدینظیر نکا۔''

میں نے انہیں جاال کے عالم میں بھی پایا ہے۔علم و ندہب پر گفتگو کرتے کرتے اکثر جلال میں آ جاتے۔لیکن اس جلالت کی شان علی پھے اور ہوتی۔ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ علم یا ندہب کے ہل پر یا اُن کے ناموں کی جفاظت ہیں، آبادۂ جہاد میں تکبر یا تبختر کا شائبہ تک ندہوتا۔لیکن جب بے تکلف دوستوں کے حلقہ میں ہوتے تو اُن کی ہاتوں میں شکفتگی، رجینی وزیبائی ہوتی،مرحوم یادآتے ہیں تو میرے ذہن میں مجم کاهس طبیعت، عرب کا سوز دروں۔ کا نقشہ بھی پھر جاتا <sup>سن</sup> ۵۱د دالحجہے ۱۳۱۲ء ۱۳۱۲ پریل ع<u>اقان</u>

محرره: محد عبد الحكيم شرف قاوري

مولانا کا اہل سُنت پر بیداحسان بھی کچھ کم نہیں ہے کہ آپ نے مجلد جلیل مولانا علامہ محرفضل حق خیر آبادی کی لاجواب تصنیف''امتناع النظیر'' پہلی وفعہ شائع کر کے اسے علمی دنیا ہیں متعارف کرایا ہے قط

حواله جات

المستحود احمد قاوري مولانا: تذكره علمائ اللي شده من ١٠٠

٣- حيات أستاذ العلماء بنديالوي ص ٢٠

سے خلام غوث و حافظ: مولا نامجر سلیمان اشرف اور مولانا حبیب الرحمٰن شروانی کے تعلقات (سد ماہی اعلم، کراچی وشہرہ ایرین تا جون سمے 14ء میں ۸۴)

ع - رشد احد صديقي ، يروفيسر عني باع كرال بايه (آئينة اوب الدود) عن ١٣٠١،١٠

ه رشد احد صديق ، يرونيس تخ باع كرال مايه (آينة ادب، لا بور)ص ٢٣٣

السالينا براس

ي- مرسليمان اشرف، مولانا: النور (مطبوع في مرح الماليه) من ا

٥- اليناس

و عبد الني كوك ، ذ اكثر: مقالات يوم رضا (حدسوم) مطبوعه ايريل اعداء من ١٠

ول- رشيد اجر صديق ، بروفيسر: كلخ بإع كرال مايدي ٢٠٠

ال- فيرهيم الدين مرادآ بادي ، مولانا سنيد: حيات مدر الا فاضل ، ص ١٠١

الساراكين جماعت رضائح مصطفى بريي: دوائع أتحر (مطبوعه بريلي) ص ٢٥٠

سل اراكين جماعت رضاع مصفق ، بريل : روداد مناظر و م ما مه

سل اراکین جماعت رضائے مصطفیٰ ، بریلی اردداد مناظر وہ ص ۵ ، م

ها - ارا کیس جماعت رضائے مصطفی ، بریل : روداد مناظر واص ۸،۹

ال ــــــــ اراكين رضائے مصلفی بريلي ، روداد مناظر و بس ٩ ١٠٠

ع— ابینیا، ص ۱-۱۱ ایس - ابینیا: ص ۱۹-۱۰ ایس - رشید احمد صدیقی، پروفیسر: تنج بائے کرال مابیہ ص ۱۹ وال سے محمد واحمد قادری مواد باز تذکر و علائے اہل شدید ہیں ۱۹۰۰ ایس - رشید احمد مدیقی، پروفیسر: تنج بائے کرال مابیہ ص ۱۹۱ سال نوٹ: تذکر و علائے ابلیفت ہیں تکھا ہے کہ رمضان البارک ۲ ۱۳ اپنے میں آپ کا وصال ہوا جو گئے تیس سال سے رشید احمد مدیقی، پروفیسر: تنج بائے کرال مابیات – ۱۹

# فقيبه اعظم مولانا ابويوسف محكمه تثمر ليف قدس سرة (كۇلى لوپارال، سالكوك)

حفیت وستیت کے بطل جلیل مولانا محدشریف این مولانا عبد الرحمن سیالکونی ، کونلی لو ہارال ضلع ساِ لکوٹ میں پیدا ہوئے۔

خصيل علم:

علوم ویدید کی پنجیل والد ماجد سے کی ، ان کے وصال کے بعد برصفیر پاک و بند کے متاز علاء ہے کب فیض کیا۔

بيعت واجازت وخلافت:

حضرت خواجه حافظ عبد الكريم نقشيندي ك دست جن يرست يربيت موس اور خلافت ہے مشرف ہوئے۔اعلیٰ حصرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرؤ ہے بھی اجازت و خلافت حاصل تقی ۔''فقیبہ اعظم'' کا لقب آپ ہی نے عطافر مایا تھا۔

فقه حفی کی خد مات:

حصرت فقیہہ اعظم نے فقہ حفی کی بے بہا خدمات انجام دیں ہے۔ ہنت روز و "ابل حدیث" امرتر میں آئے دن السنت احناف کے خلاف مضامین شائع ہوتے رہے تھے۔ حفرت فقید اعظم کی کوششوں سے امرتری سے"الفقیہ" کے نام سے ہفت روزہ جاری ہوا جس میں اُن اعتراضات کے جوابات نبایت تحقیق ومتانت ہے ویے جاتے تھے۔ اس جریدے کے علاوہ دیگر مؤقر جرائد میں بھی آپ کے مضامین شائع ہوتے زے ہیں۔

بے مثل مقرر وخطیب

آپ عالم شریعت اور ﷺ طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول ترین مقرر بھی

ہے۔ وعظ وارشاد میں اپنا ایک مخصوص اسلوب رکھتے تھے، آپ کے خلف رشید سلطان اواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر سیالکو ٹی کیدیر ماہنامہ'' ماہ طیب'' کی تقریر میں آپ کے انداز بیان کی نمایاں جھلک پائی جاتی ہے۔

تبلیغی وسیای مساعی:

حضرت فقیہہ اعظم نے پنجاب کے اطراف واکناف کے علاوہ کلکتہ اور ممبئی وغیرہ مقامات تک سنیت و حلقیت کا پیغام پہنچایا۔ آل انڈیاسنی کانفرنس، بنارس کے تاریخی اجلاس میں شرکت فرمائی اور تحریکِ پاکستان کی حمایت میں جگہ جگہ تقریریں کیس اور

> مسلمانوں کومسلم لیگ کی حمایت ومعاونت پر تیار کیا۔ سر سر میں مسلم کی جمایت و معاونت پر تیار کیا۔

آپ کے مریدین کا حلقہ نہایت وسیج ہے جو ملک کے طول وعرض میں موجود

تصنيف و تاليف:

آپ نے تصنیف و تالیف کی طرف بھی تو جہ فرمائی۔ چند تصانیف یہ ہیں: ۱- تائید الا مام (حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی تالیف' الروعلی ابی حنیف' کامحققانہ رق) ۲- نماز حنی مدلل۔ ۳- صداقت احناف۔ ۲- کتاب التر اوت کے۔ ۵- ضرورت فقد۔ ۲- کشف الغطاء۔

. h. 1 h.

وصال پُر ملال: آپ ۹۰ سال کی عمر میں ۱۵ جوری ۱۹۵۱ ، کو عازم خلد بریں ہوئے ، وڑے والی

سپ اسان من مرین کار بو کار برای کار برای کار مرار پُرانوار ہے۔ مسجد کوئی لو ہاراں بضلع سیالکوٹ میں آپ کا مزار پُرانوار ہے۔

#### حوالهجات

ل تاريخ وصال جمر العقل كونلوى مولانا: روز نامد معاوت الكل يور ( انتدابل شقت نبسر ) شار واشت الما 194

## ضياءالملة والدنين

# حضرت مولانا ضياء الدين احمد مدنى ندسر؛

حضرت قطب مدیند مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قدس سرؤ کے علم وفضل بتقویل و پر بیبزگاری ، راست بازی ، حق گوئی اور استقامت کو دیکھتے ہوئے بیں محسوس ہوتا ہے کہ وو متقد مین کے قافلے ہے تعلق رکھتے تھے ، اللہ تعالی نے آئییں آخری دور میں پیدا فرما دیا تھا۔

#### مدينه ياك مين تدفين كى سعادت:

سترسال سے زیادہ عرصہ تک امام مالک رضی اللہ عنہ کفتش قدم پر چلتے ہوئے محض اس لئے مدینہ طبیبہ بیس قیام پذیر رہ کہ انہیں جنت البقیع بیس جگہ نفیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرہ فرمایا اور ہمیشہ کے لئے اہل بیت کرام کے قدموں بیس محواستر احت ہوگئے۔ اس دور میں حربین طبیبین پرخبہ یوں کا تسلط ہوگیا۔ وہ اپنے تمام تر تشخذ د کے باوجود حضرت ضیاء الدین احمد منی کو قبہ خضراء کے سائے میں باب مجیدی کے عین سائے مفلی میلا د کے منعقد کرنے سے نہ روک سکے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ اہل محبت پر ابتلاء کا وہ دور آیا کہ دیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیر پا بندی عائد کر دی گئی۔ بارگا و رسالت میں ہدیئے عقیدت و نیاز چیش کرنے کو تو حید کے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بارگا و رسالت میں ہدیئے عقیدت و نیاز چیش کرنے کو تو حید کے بور آئے گھولوگ سعودی عرب سے تین ہزارمیل دور بیٹے کرخبہ یوں کی دولت اور شدت ہوئی سے خوف زدہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس مروحی آگاہ کی ہمت وعظمت کا اندازہ سیجے کہ سے خوف زدہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس مروحی آگاہ کی ہمت وعظمت کا اندازہ سیجے کہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ مدینہ منورہ میں رہے جہاں خبد یوں کی حکومت تھی مگر اپنے نصف صدی سے زیادہ عرصہ مدینہ منورہ میں رہے جہاں خبد یوں کی حکومت تھی مگر اپنے مسلک سے سرموافح اف نہ کیا۔ بلا شبہ دو امام احمد بن طبیل اور امام مالک رحمہا الند تعائی

ے قدم بقدم چلتے رہے۔

اُس محفل میں پاکستان، ہندوستان، مصر، شام اور دیگرمما لک کے اہلی مجبت حاضر ہوتے اور بارگاہ رسالت میں نعتوں اور قصیدوں کا ارمغانِ عقیدت پیش کرتے۔ آخر ہیں حاضرین کی ماحفرے تواضع کی جاتی۔ نماز عشاء کے بعد ایک گھنٹہ تک بیمخفل جاری رہتی۔ یہاں تک کہ جن دنوں حضرت ہپتال میں زیر علاج ہوتے، وہاں بھی با قاعدگی ہے محفل منعقد ہوتی ۔ نجدی کہا کرتے سے کہ محفل میں ان کے رگ و بات ان کے رگ و

حضرت کے وصال کے بعد حکومت نے بختی ہے ایس محافل کے انعقاد کو ہند کر دیا، اس سے بڑھ کر اور ناروا پابندی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کی چار دیواری میں بھی ہارگا و رسالت میں ہدیئے نیاز پیش نہیں کر سکتے۔ اسی جرم کی پاداش میں سینکڑوں یا کشانیوں کوسعودیہ سے نکال ویا گیا جو سالہا سال سے مدید طیب میں قیام پذریہ تھے۔

ہے سابیوں و موریہ سے طاب دیا ہو سا ہا مان سے مدید جیدیہ میں اور ہے۔ حضرت قطب مدینہ کی ایک دوسری کرامت کا ذکر بھی ولچیں سے خالی نہ ہو گا۔ حضرت کی نوعمری کا زمانہ ہے آپ کے والدعبد العظیم مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ

پر بیعت کر لیتے ہیں۔ آپ نے اِس بیعت پرشدید احتجاج کیا اور گھر کو خیر باد کہد کر طلب علم کی راہ پرگامزن ہوگئے۔ حالانکہ بیدوہ دور تھا جبکہ مرزانے ابھی پر پُرزے نکالنا شروع نہیں کئے تھے۔ نبوت کا دعویٰ بہت بعد میں جا کرکیا۔ اُس وقت مرزائے آربیداور عیسائیوں کے ساتھ مناظروں اور اُن کے ردّ کا چرچا تھا بہت سے علاءاس کے بارے

میں حسن ظن رکھتے تھے گر حضرت کی سعید فطرت نے اس زمانے میں بھی مرزا کے ساتھ تعلق کو گوارا نہ کیا اور جمیشہ کے لئے والدے قطع تعلق کر لیا۔ حکیم البنت محمد موی

امرتسری مدفلد فرمائے ہیں کہ میں نے والد کا نام پوچھا تو حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا ! اس کو نام نہیں لیا کرتا "

#### ولادت باسعادت:

حضرت مدنی اگست ١٢٩٣ه/ ١٨٤٤ من بيا موت آپ كا

سلسلہ نب علامہ عبدالکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی ہے متا ہے۔ تعلیم وتر بیت:

گھرے زخصت ہو کر مولانا مجرحسین پروری (برادر مولانا نور احمر امرتسری)
کے پاس سیالکوٹ میں پڑھتے رہے کچرلا ہور پہنچ کر حضرت علامہ مولانا غلام قادر
بھیروی رحمہ اللہ تعالی ہے تعلیم حاصل کی، بعد ازال شخ المحدّثین مولانا شاہ وسی احمد محدّث مورتی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر دو سال مدرسة الحدیث، پیل محدث میں حاضر ہو کر دو سال مدرسة الحدیث، پیل بھیت میں اکتساب علم کیا اور ۱۳۱۵ میل مدیث شریف کا درس لیا۔

# بيعت واجازت وخلافت:

کومیاء میں اعلی حفرت امام احدرضا بریلوی رحمداللہ تعالی کے وست حق پرست میعت ہوئے۔

امام احمد رضا بریلوی کے علاوہ حضرت شخ احمد مشن، حضرت علامہ بوسف بن اساعیل تبہانی قدست اسرار بم اور کثیر التحداد واجلہ مشائخ ہے اجازت وخلافت تھی۔ حضرت مدنی قدس سرؤ فرمایا کرتے تھے:

' میرے چھا تو بہت ہیں مگر روحانی باپ ایک ہی ہے، یعنی اعلی حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خال پریلوی قدس سر این ع

# مدينه منوره بين مستقل قيام:

حفرت مدنی قدس سرا ۱۳۱۸ العام و ۱۹۰۰ میں ترک وطن کر کے بغداد شریف حاضر ہوئے، اُس دوران سات سال تک آپ پر جذب کی کیفیت طاری رہی، عاسا معال ۱۹۰۹ء میں مدینه طیبہ حاضر ہوئے اور ایسے حاضر ہوئے کہ تادم آخر واپسی کا نام تک نہ لیا ؟

محافظاء میں آپ نے ورس حدیث سے فراغت حاصل کرنی، ورس نظامی کی التحصیل میں اگر کم از کم آٹھ سال بھی صرف ہوئے ہوں تو اس کا مطلب ہیں ہوا کہ آپ

۱۸۸۱ء میں بارہ سال کی عمر میں گھر سے زخصت ہو گئے تھے، جبکہ اُس وقت مرزائے قادیائی نے بھی ابھی نبوت کا دعویٰ ٹییں کیا تھا۔

مرزائے قادیائی نے ابتداؤ دین اسلام کا دفاع اور دوسرے ادیان کا روّ کرنا شروع کیا۔ و مطابط <u>اسلام ا</u> میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھرمبدی موعود اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ ۱۳۱۸ <u>ط</u>را ووا یہ میں نبوت کا دعویٰ کیا <sup>چی</sup>

#### فرزندار جمند:

آپ کے فرزندار جمند مولانا حافظ فضل الرحمان مدنی مدفلہ، مدینہ خیب میں آپ کے صحیح جانشین میں، مولائے کریم انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور وزیائے سُنیت کو اُن کے فیوش و برکات سے بہر وور فرمائے۔

#### حوالهجات

ے--- بروایت محیم مجد موی امرتسری بدخلالا ع--- محدود احمد قادری مواد نامانذ کرد علائے اجسنت (مطبوعہ مظفر بور) بهار اص عادا اعلاج-- بروایت محیم محیر موی امرتسری بدخلالا

سى كود الرقادرى مولانا تذكره علائد المستت السنت الس

ه عبد الحي تلفيتوي تليم رزية الخواطر ( تورالد ، كرايتي ) ج ٨ مس ٢-٢٠٠١

#### صدرالا فاضل

# مولانا سيّد محمر نعيم الدين مراد آبا دي قدس رو

موجودہ صدی میں اہلسنت والجماعت کے کئی جلیل القدر اساطین علم و فضل اور صناد پر فضیلت ومعرفت گزرے ہیں جن میں صدر الا فاضل، بدر الا ماثل سیدی مولانا سید محمد قعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی کا نام نامی بہت ہی نمایاں ہے۔

#### ولاوت باسعادت:

آپ کی ولاوت مبارکه ۱۲، صفر المظفر / کیم جنوری (۱۳۰۰هـ/ ۱۸۸۳ء) بروز پیر ہوگ۔ تاریخی نام''غلام مصطفیٰ'' (۱۰۰سامی) جمویز ہوا۔

#### آباؤاجداد:

آپ کے والد باجد حضرت مولانا سید محرمعین الدین نزیت (م-۹ سوسانی) اور حَدِّ ایجد حضرت مولانا سید امین الدین رائخ این مولانا سید کریم الدین آرزواپ اپنے وور میں اردواور فاری کے استاد مانے گئے ہیں۔

# محصيل علم:

آٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک جفظ کیا، اردواور فاری کی تعلیم والدِ گرامی ہے حاصل کی۔ مال حسن تک دری کتابیں حضرت مولانا شاہ فضل احمد رحمیہ الله تعالی ہے پڑھیں۔ بعد ازال اُستاذ العلماء حضرت مولانا سیدگل محمد قدس سرہ مہتم مدرسہ امدادیہ، مرادآباد ہے دری نظامی اور دورہ حدیث کی تحصیل و بحیل کی اور ایک سال فتوی نویمی کی مشت کے بعد مسال فتوی نویمی کی مشت کے بعد مسال مقتی پرآپ کے والدِ مشت کے بعد مسال علی ہے کہ اور ایک میں دستار فضیلت حاصل کی۔ اِس موقع پرآپ کے والدِ مرادی نے تاریخ کہی :

ہے میرے پر کو طلباء پر وہ تفظل سیاروں میں رکھتا ہے جو مرئ فضیلت نزہت تعیم الدین کو سے کہہ کے سا دے دستار فضیلت کی ہے تاری فضیلت کی ہے تاری فضیلت میں الماری الماری

#### بيعت وخلافت:

سلسلہ عالیہ قادر مید بین اُستاذ کرم حضرت مولانا سیّدگل محمد قدس سرہ العزیز کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے اور ایک عالم کوفیض یاب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز نے بھی خلافت عطا فرمائی۔

#### اعلیٰ حضرت سے محبت وعقبیدت:

اعلی حضرت قدس سرهٔ کی محققانہ تصانیف کے مطالعہ سے حضرت صدر الا فاضل کے دل بین گہری مجبت وعقیدت پیدا ہوگئ تھی۔ ایک دفعہ جو دھپور کے ادر ایس نامی ایک مخالف نے ''نظام الملک' اخبار ہیں اعلی حضرت قدس سرهٔ کے خلاف ایک مضمون لکھا، جس میں دل کھول کر دشنام طرازی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صدر الا فاضل کو اس مضمون کے دیکھنے سے سخت صدمہ ہوا۔ اس رات اُس کے خلاف ایک مضمون تحریر فرمایا اور ''نظام الملک' اخبار ہیں شائع کرا دیا۔ اعلی حضرت قدس سرہ کو بتا چلاتو حاجی محمد اشرف شاؤلی کو تحریر فرمایا کہ مولانا سید محمد شعم اللہ بن کو ساتھ لے کر بریلی آئیں۔ اِس ملا قات میں حضرت صدر الا فاضل، مولانا احمد رضا بریلوی کی شفقت و محبت سے اِس قدر متاثر ہوئے کہ کوئی مہینہ بریلی شریف کی حاضری سے خالی نہ جاتا۔

#### ماية نازمناظر:

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو حضرت صدر الا فاضل قدس سرۂ پر اِس قدر اعتاد تھا کہ جہاں کہیں مناظرہ ہوتا حضرت صدر الا فاضل کو بھیجے۔ آپ کو مناظرہ میں بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ عیسائی، آربی، روافض، خوارج، قادیانی اور غیر مقلدین سے بار با مناظرے کا اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہرمیدان میں غلبہ پایا۔

آپ کو مناظرہ میں زبروست کمال حاصل تھا، بوے سے بوے مناظر کو چند جملوں میں لاجواب کردینا آپ کے لئے معمولی می بات تھی۔

دورطالب علمی میں ایک آریہ سے گفتگوفر مائی۔ اُس نے اعتراض کیا کہ: ' '' مند بولا بیٹا حقیق بیٹا ہوتا ہے، اور تہبارے پیفبر نے اپنے بیٹے زید کی بی ٹی سے نکاح کرلیا تھا''۔

حضرت صدر الا فاضل نے دلائل عقلیہ سے بیان کیا کہ کسی کو بیٹا کہنے ہے اُس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت میں بیٹا وہ ہوتا ہے، جو کسی کے نطفے سے پیدا ہولیکن پیٹرت نے کہا:''میں نہیں مانتا۔'' آپ نے فر مایا:''میں تہمیں ابھی منوائے ویتا ہوں۔'' مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا:

'' یہ پنڈت میرا بیٹا ہے'' — لبذا پنڈت بی کے قول کے مطابق یہ میرے حقیقی بیٹے بن گئے اور حقیق بیٹے کی لی بی باپ پر حرام اور اس کی مال حلال ہوتی ہے، تو ان کی ماں مجھ پر حلال ہوگئ''۔

پندت بين كر بوكلا كيا اور كبن لكا: " تم مجه كالى وية بو" صدر الافاضل في ايا:

'' میرا مدعا ثابت ہوگیا تو خودا ہے گالی تنظیم کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ منہ
بولا بیٹا، حقیقت میں بیٹانہیں ہوتا۔''
پنڈ ت کہنے نگا:'' پہلے تہارا مولوی چلا گیا تھا، اب بیں چلنا ہوں۔'

— سام چندرنا می پنڈ ت ہے ہر ملی شریف بیں گفتگو ہوئی تو اُس نے کہا:
'' آپ بھے ہے کیا بحث کریں گے بھے تہاری کتاب (قرآن پاک) کے
پندرہ پارے یاد ہیں۔ آپ میرے وید کے صرف پندرہ ورق بی سا

حضرت صدرالا فاصل نے فرمایا:

'' پنڈت بی ایہ تو میری کتاب کا اعجاز ہے کہ دخمن کے سینے میں بھی اُتر گئی ہے۔ تہماری کتاب کا بیہ حال ہے کہ خود شہیں اُس کے پندرہ ورق بھی یاد نہیں ہیں۔ اِس سے قرآن پاک کی صدافت کا پتا چانا ہے۔' اس پر چنڈت بھی بڑے خفیف ہوئے اور جلسہ برخاست کر دیا۔ صسرت صدر الا فاضل نے اُسے مناظرہ کی دعوت دی جے اُس نے قبول کر لیا۔ آپ دیلی پہنچے تو وہ ہر ملی جا پہنچا۔ ہر ملی سے تکھنو، پٹنداور پھر کلکتہ جا پہنچا۔ حضرت بھی اُس

کانٹیا قب کرتے ہوئے کلکتہ جا پہنچے، تو اُس نے مناظر و کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ غرض جس وقت، جس جگہ کسی مخالف نے وعوت مہارزت دی حضرت صدر الا فاضل فوراً تشریف لے گئے۔ مدِ مقامل اوّل تو سامنے آنے کی جرائت ہی نہ کر سکا اور اگر سامنے

آیا بھی تو اُے جلد ہی ہزیت کا سامنا کرنا پڑا۔

بمثال خطيب:

فن خطاہت میں کالل دستگاہ حاصل تھی۔اشعار شخت اللفظ پڑھتے تھے، گر گفتگواتن پُراثر ہوتی کہ مخالفین کو بھی اعتراف فضیلت کرنا پڑتا۔ حق بیان کرنے میں کسی کو خاطر میں شدلاتے ہے میں جب سفر جج کیا تو مدینہ طیب کے قیام کے دوران ملاحظہ فرمایا کہ جب کوئی عقیدت مند جائی شریف کو بوسہ دینے لگتا تو نجدی سپاہی مرد کا ہاتھ پکڑ کر محیجے لیتے اور عورت کے میں پر ہاتھ مار کر پیچھے دھکیل دیتے۔ حضرت نے فوراً نجدی سپاہیوں کو ڈائنا اور عربی زبان میں فرمایا:

"اوّل تو نامحرم عورت كو باته لكانا ويسه اى ناجائز ب، اور پير دربار رسول عليه الصلو ة والسلام مين اور بين خت ناجائز ب-"

انبوں نے کہا: ''ہم نے بقصد شہوت ہاتھ نہیں لگایا۔'' حصرت نے فر مایا ''اِس میں شہوت یا بغیر شہوت کی قید نہیں ہے۔'' سپائی آپ کا تیور رکھ کر محمرا گئے۔ چنا نچہ قاضی شہرادر کونوال کو بلالیا۔حضرت نے قاضی ہے ایسی مدلل گفتگو فرمائی کد أے شلم کرنا پڑا کہ بیفعل فلطی پر بنی ہے۔

#### تدريي خدمات:

علوم دیدید کی تدریس بیل آپ یکنائے روزگار تھے۔ حدیث شریف پردھاتے، آپ
یول محسول ہوتا کہ اپنے دور کے ابن تجر اور ابن ہم یکی ہیں۔ معقولات کا درس ہوتا او
امام رازی اور علامہ فضل حق خیر آبادی کا پرتو معلوم ہوتے ، فقہی مسائل حل کرتے تو امام
ابو حنیفہ کے تمیند دکھائی دیتے۔ اعلی حضرت قدس سرہ کے بعد سب سے زیادہ استخاا،
آپ کے پاس آتے ، جن کے شافی جوابات بھجوائے جاتے ، جسمانی اور روحانی مریف
حاضر ہوتے اور خوش خوش واپس لو نتے۔ علم جیئت میں کامل دسترس رکھتے تھے۔ آپ
عاضر ہوتے اور خوش خوش واپس لو نتے۔ علم جیئت میں کامل دسترس رکھتے تھے۔ آپ
کے تیار کرائے ہوئے فلکی کرے دیکھ کر ماہرین ریاضی آپ کی جلالت علمی کو مانے پر

# جامعه نعيميه، مراد آباد كا قيام:

الم السنت و جماعت کی بنیاد مراد آباد میں "درسہ المجمن المسنت و جماعت کی بنیاد رکھی، جس میں معقول و منقول کی تعلیم کا اعلی پیانے پر انظام کیا گیا۔ ۲ھاسے میں حضرت صدر الا فاضل کی نسبت سے اس کا نام "جامعہ نعیمیہ" رکھا گیا۔ حضرت صدر الا فاضل کی نسبت سے اس کا نام "جامعہ نعیمیہ" رکھا گیا۔ حضرت صدر الا فاضل اس مدرسہ بیں حدیث شریف کے علاوہ دیگر درس کتب کا بھی درس دیتے تھے۔ جلد بی سیدرسہ پورے برصغیر میں عظیم الشان دینی یو نیورٹی کی حیثیت اختیار کر گیا جہاں جلد بی سیدرسہ پورے برصغیر میں عظیم الشان دینی یو نیورٹی کی حیثیت اختیار کر گیا جہاں سے متحدہ ہندوستان (پاک و ہند) کے علاوہ غیر ممالک کے اہل علم بھی فیض یاب ہوئی جات ہاں وہ جیں، جہاں بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے فیض یافت حضرات گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔

آپ كمشهور تلانده:

حضرت صدر الا فاصل قدى سرة ك ياكتان يل چندمشهور علانده ك نام يه نيل:

ا - علامدابوالحسنات سيّد محراح تاوري رحمدالله تعالى \_
٢ - علامدابوالبركات سيّداح تاوري رحمدالله تعالى \_
٣ - علامدابوالبركات سيّداح تعيى رحمدالله تعالى \_
٣ - عليم الامت مفتى محرع تعيى رحمدالله تعالى \_
٥ - بيرمح كرم شاوالا زهري (بدير بابنامه ضيائے حرم، لا مور)
٢ - مولا نامفتی محرفورالله تعيى (مبتم مدرسه حفيه فريديه، بصير پور)
٢ - مولا نامفتی محرصين تعيى ، (مبتم جامعه تعييه، لا مور)
٨ - مولا نامفتی محراجین الدين رحمه الله تعالى (كاموكي)
٩ - مولا نامفتی غلام معين الدين تعيى رحمه الله تعالى ، بديرسواد اعظم ، لا مور \_
٩ - مولا نا غلام نخر الدين گاگوي (شيخ الحديث جامعة شي العلوم، ميا نوالي) وغير جم

سخن وری:

قدرت ایزدی نے حضرت صدر الا فاضل رحمہ اللہ تعالی کو شعر کوئی کا بوا پا کیزو وق بخشا تھا۔ عربی، فاری ، اور اردو بیس بوی روانی سے شعر کہتے تھے، بلند و بالا تخیلات کو اِس عمدگی اورخو بی سے اوا کرتے کہ شننے والا جھوم جھوم جائے ، لیکن آپ نے قارخن کو پا کیزہ کلام اور نعب مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے ساتھ مخصوص رکھا، اور مبتدل تغول سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ ویل میس چند اشعار ملاحظہ ہوں، جن میں قدرت خیال کے ساتھ ساتھ بلاکی سلاست یائی جاتی ہے:

که بشیار ہو ، اب عر ہوگئ کہ عمر گرامی ، بسر ہوگئ غریبوں کی اچھی گزر ہوگئ جو شاہ جہاں کی نظر ہوگئ

فصاحت سے کہتے ہیں موئے سفید خودی سے گزر، چل خدا کی طرف غم و خوان دل کھاتے پیتے رہے نعیم خطا کار مغفور ہو

ایک نعت شریف کے چنداشعار ملاحظہ ہول:

و یکھنے سمائے انور، و یکھنے ڈخ کی بہار مير تابال ديكھے، ماہ درخشال ديكھنے و يکھنے وہ عارض اور وہ زُلف مشکیس و مکھنے ح روش و کھے، شام فریاں و کھنے علوه فرما بين جين ياك بين آيات حق مصحب زخ و يكيئ، تفسير قرآن و يكييخ یہ قیم زار کیا جریں باتب ہے ديكھنے إس كى طرف، اے شاہ شاہاں ويكھنے

حضرت صدر الا فاضل رحمه الله تعالى كى قابل قدر ديني خدمات زرّين خروف ميس لکھنے کے قابل ہیں ٔ۔ انہوں نے صرف محراب ومنبز اور مسئد تذریس ہی کوزینت نہ پخشی، بلکہ ونت آیا تو میدان میں آ کر اہل باطل کی سازشوں کے تاروپور بھیر کر رکھ دیئے۔ واور میں جب سلطنت رکی کے تحفظ اور جمایت کے لئے خلافت ممیٹی قائم کی گئی تو بعض مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جد وجُہد شروع کی تا کدرّ کی کے معبوضات والهل دلائے جاکیں۔ ہنود کے ساتھ راہ و رسم اِس حد تک پہنچ گئی کہ ہندو مقتدا اور ملمانوں کے لیڈر مقتدی بن گئے۔ ہندوؤں کی خوشنودی کی خاطر اسلامی شعار ترک كر ديئ مح اور شعائر كفر ايناني ميس كوئي باك شدربا- إس نازك موقع ير صدرالا فاضل نے مسلمانوں کی بروقت راہنمائی فرمائی اور واشگاف الفاظ میں فرمایا: ''جہاں تک اہل اسلام کی امداد واعانت کا تعلق ہے اُس کے فرض ہونے

مين والمحاشك أيل

حصرت صدر الا فاضل کے الفاظ ملاحظہ ہوں، ایک ایک لفظ سے س قدر دَرد و كرب كا ظهار موريا ہے ، فرماتے ہيں:

و ملطنت اسلامید کی تبای و بربادی اور مقامات مقدسه، بلکه مقبوضات

اسلام کا مسلمانوں کے ہاتھوں ہے نکل جانا، ہرمسلمان کو اپنی اور اپنے خاندان کی تباہی و بربادی ہے زیادہ اور بدر جہا زیادہ شاق اور گرال ہے، اور اس صدمہ کا جس قدر بھی درد ہو کم ہے۔ سلطنتِ اسلامیہ کی اعانت وحمایت خادم الحرمین کی مدہ ونصرت مسلمانوں پر فرض ہے۔'' کے سکین میکسی طرح جائز نہیں کہ ہندہ وک کو مقتدا بنایا جائے ، اُن کی رضا مندی کے لئے شعاع کفر اپنا گئے جا کیں اور ترکی کی حمایت کے لئے اپنے وین وایمان کو خیر ہاد کہہ ویا جائے ، فرماتے ہیں:

"اگراتنای ہوتا کہ مسلمان مطالبہ کرتے اور ہندواُن کے ساتھ متفق ہو کر بجاہے، درست ہے، پکارتے مسلمان آ کے ہوتے اور ہندواُن کے ساتھ ہو کر اُن کی موافقت کرتے تو پیجا نہ تھا، کیکن واقعہ بیرے کہ ہندوا مام بے ہوئے آگے آگے ہیں۔ کہیں ہندوؤں کی خاطرے قربانی اور گائے کا و بحدر ک کرنے کی تجاویز پاس ہوتی ہیں، اِن رعمل کرنے کی صورتیں سوچی جاتی ہیں۔ اسلامی شعار منانے کی کوششیں عمل میں لائی جاتی ہیں، كىيى پيشانى برقشقه سى كركفركا شعار نمايان كيا جاتا ہے۔ كىيى بول پر چھول اور ربوزیاں ج ما کر توحید کی دوات برباد کی جاتی ہے، معاذ اللہ! كروژسلطنتين بهون تو دين پر فداك جائين، ند بب سمى سلطنت كى طمع مين بربادنیس کیا جا سکتا۔ مولانا سیدسلیمان اشرف صاحب نے بہت خوب فر مایا کداهنت ہے اُس سلطنت پر جودین ﷺ کر حاصل کی جائے۔" یہ وہ دور تھا جب کا تحریس کا طوطی بول رہا تھا اور کا تکریں کے بڑے بڑے لیڈر گاندهی کی جالوں کا شکار ہو چکے تھے، اِس موقعہ پر حضرت صدر الا فاصل رحمہ اللہ تعالی نے زصرف زکی کے مسلمانوں کی امداد واعانت کے طریقے بتائے ، بلکہ ہندومسلم اتحاد کے خطرناک نتائج وضاحت سے بیان کر کے دوقو می نظرید کا بھر پور پر چار کیا۔اس وقت

اگر چہ ویکرعلاء المسنت کی طرح آپ پر بھی طعن وشنیع کے تیر برسائے گئے ، لیکن آئی ہر

صاحب انصاف تشکیم کرتا ہے کہ حضرت صدر الا فاضل کی ڈوررس نگاہوں نے جو فیصلہ صادر کیا تھا، یقیناً حقیقت پر مبنی تھا۔

۲۵ - ۱۹۲۳ میں ہندووں نے شدھی تح یک چلائی جس کا مقصد یہ تھا کہ نہ ہی تبلغ استے دور کے مسلمانوں کو مرقد کیا جائے یا اُن کا قتل عام کیا جائے ۔ حضرت صدر الا فاضل ایسا بیدار مغز اور حساس انسان کس طرح خاموش بیشے سکتا تھا۔ چنانچہ ہر بلی شریف میں "بہتاعت رضائے مصطفیٰ" قائم کی گئی، جس کے تحت آپ نے دیگر علاء المسنت کی رفاقت میں فتن ارتداد کے سد باب کے لئے تمام تر کوششیں صرف کر دیں۔ آگرو، مقرا، بحر تپور، گوڑگانواں، گوبند گڑھ، حوالی، اجمیر، جے بور اور کشن گڑھ تک طوفانی مقرا، بحر تپور، گوڑگانواں، گوبند گڑھ، حوالی، اجمیر، جے بور اور کشن گڑھ تک طوفانی دور سے کئے اور آگرہ میں بیڈ کوار تر قائم کر کے ایک مدت تک وہاں قیام کیا اور مسلسل بید فود تھیجے۔ بالا خراہد تعالی کے فضل و کرم سے شردھا نند کا شرختم ہوا، ہزاروں مُرتد راضی اسلام ہوئے اور لاکھوں مسلمان آریوں کے چنگل سے نے گئے۔

ہندوآ ہے دن مسلمانوں کو دین اسلام ہے گرشتہ کرنے کے لئے سازشیں کرتے رہتے تھے، اس لئے حضرت صدرالا فاضل نے مسلمانوں کے دین و ندہب کے تحفظ کی خاطر ملک بھر کے اکابرعلاء مشاکح کومراد آباد مدعوکیا، چارروز کے غور وفکر کے بعد''آل انڈیائنی کانفرنس' کی بنیاد ڈالی گئی، بالا تفاق آپ کو ناظم اعلی اور امیر ملت حضرت میر سید حافظ جماعت علی شاہ محد م علی پوری قدس سرہ کو صدر متحب کیا گیا۔ حضرت صدر الا فاضل قدس سرہ نے من علاء و مشاکح کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے اور مخالفین الا فاضل قدس سرہ نے من علاء و مشاکح کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے اور مخالفین اسلام کی ریشہ دوانیوں کے استیصال کے لئے ملک کے گوٹ گوٹ میں شنی کانفرنس قائم کیس اور شیانہ روز چد و تجد شروع کر دی۔

صحافتی خدمات:

ساستا سر ۱۹۲۳ علی آپ کی سر پرتی میں مراد آباد سے ماہنامہ 'السواد الاعظم'' جاری ہوا۔ جس میں دینی اور تبلیغی مضامین کے علاوہ مسلمانوں کے انفرادی تشخص کو نمایاں کرنے کے لئے وقع مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔سواد اعظم اہلسنت و جماعت وو تو ی نظریه کا نقیب میہ جربیدہ زلع صدی تک بڑی شان وشوکت سے شاکع ہوتا رہا۔ مسلمانوں کی بروفت راہنمائی کا فریضہ بحسن وخو بی انجام دیتارہا۔

قیام پاکستان کے لئے کاوشات:

'' پاکستان'' کی حجویز ہے''جہہور یہ اسلامیہ'' (آل انڈیا) سُنی کانفرنس کا دوسرا نام کوکسی طرح دستیر دار ہونا منظور نہیں ،خود جناح اس کے حامی رہیں ، یا ندر ہیں۔'' ی

مطالبہ پاکستان کوموثر اور مقبول عام بنانے کے لئے آل انڈیاسٹی کانفرنس کا فقید لیشال اجلاس ۱۳۳۳ میں کارجہادی الاولی، مطابق ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۰ اپریل ۱۳۳۵ میں کارس میں مطابق سے ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۰ اپریل ۱۳۳۵ میں کارس میں منعقد ہوا، جس میں کل متجدہ ہندوستان کے تقریباً پاپٹی ہزار جلیل القدر علاء و سشائٹی شریک ہوئے ۔عوام کی تعداد تقریباً ویڑھ لاکھتی۔ ایساعظیم الشان اجلاس آج تک کہیں منعقد نہ ہو سکا۔ اِس اجلاس میں بالا تفاق درج ویل قرار دادمنظور کی گئی:
میں منعقد نہ ہو سکا۔ اِس اجلاس میں بالا تفاق درج ویل قرار دادمنظور کی گئی:
میں منافر ایک کانفرنس کا بیا اجلاس مطالبہ کیا کستان کی پُر زور جمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علاء و مشائح اہلیت، اسلامی حکومت کے قیام کی تحریب اور تحریب اور تحریب اور تحریب کو کامیاب بنانے کے لئے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور تحریب کو کامیاب بنانے کے لئے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور تحریب کو کامیاب بنانے کے لئے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور

یہ اپنا فرض بھے ہیں کہ ایک ایک حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشی میں فقبی اُصول کے مطابق ہو۔' ع

اس اجلاس نے تحریک پاکستان کو زبردست تقویت پہنچائی اور نظریہ پاکستان کی مقویت پہنچائی اور نظریہ پاکستان کی مقولیت میں بہنچائی اضافہ ہوا۔ بلا شہر اس اجلاس کو قیام پاکستان کے لئے سکے میل کہا جاتا ہے اور حضرت صدر الافاضل (جو اِس اجلاس کے عظیم رکن نتھ) کو ہانیان کہا جاتا ہے اور حضرت صدر الافاضل (جو اِس اجلاس کے عظیم رکن نتھ) کو ہانیان کی صف میں شار کرنے میں تامل نہیں ہوسکتا۔

قیام پاکستان کے بعد ۱۹۳۸ء میں حضرت صدر الا فاضل، حضرت سید محمہ محد علی کھوچھوں، تاج العلمیاء مولانا محمد عربی اور مولانا مفتی غلام معین الدین نعیمی (رحم الله تعالی) بذر بعیہ ہوائی جہاز دبلی سے لا ہور پہنچ اور مقامی علاء و زُعماء سے پاکستان کے اصلامی دستور کے بارے میں گفتگو کی۔ بعد از ان کراچی تشریف لے محمئے اور ای موضوع پر مقامی علاء و زعماء سے بات چیت کی۔ بالآخر طے پایا کہ حضرت صدر اللافاضل اسلامی دستور کا خاکہ مرتب فرما کیں، ہم أسے پاکستان کی اسمبلی میں منظور کرا کیں گے۔حضرت صدراللافاضل اسلامی دستور کا خاکہ مرتب فرما کیں، ہم أسے پاکستان کی اسمبلی میں منظور کرا کیں گے۔حضرت صدراللافاضل نے وعدہ فرمایا کہ میں مراد آباد جا کر اسلامی دستور کا خاکہ مرتب کر کے بھی دوں گا، مگر فقدرت کو پچھے اور ہی منظور تھا، کراچی میں ہی آپ کوت علیل ہوگئے۔ چنا نچھ آپ مختصر قیام کے بعد لا ہور سے ہوتے ہوئے مراد آباد کے باوجود وستوراسلامی کی چند دفعات ہی مرقب فرما سے تشریف لے گئے اور علالت کے باوجود وستوراسلامی کی چند دفعات ہی مرقب فرما سے تشریف لے گئے اور علالت کے باوجود وستوراسلامی کی چند دفعات ہی مرقب فرما سے تشریف لے گئے اور علالت کے باوجود وستوراسلامی کی چند دفعات ہی مرقب فرما سے تشریف لے گئے اور علالت کے باوجود وستوراسلامی کی چند دفعات ہی مرقب فرما سے تشریف لے گئے اور علالت کے باوجود وستوراسلامی کی چند دفعات ہی مرقب فرما سے تشریف لے گئے اور ای ما آگیا۔

تصنیفی و تالیفی خد مات:

حضرت صدرالا فاصل نے بے پناہ دینی وطی مصروفیات کے ہاہ جور تصنیف و تالیف کا بڑا ذخیرہ یادگار چھوڑا۔ آپ کی مقبولِ عام تصانیف کے نام ہے ہیں:

(١) تغير فرائن العرفان:

اعلیٰ حضرت مولانا احمہ رضا خال بریلوی قدس سرۂ کے ترجمۂ قرآنِ پاک کنزالایمان پرقابلی قدرحاشیہ۔

(٣) اطيب البيان روّ تقوية الإيمان\_

(٣) الكلمة العلياء\_(مسّلة للم غيب مين محققانة تصنيف)

(١) سيرت سحابه (وسيدجيله)

(٥) سوائح كربلا (أردو)

(٢) التحقيقات لدفع التلبيسات (المبند كارو)

(4) كتاب العقائد

(٨) آداب الاخيار

(٩) زادالحريين (ج وزيارت كاسائل)

(۱۰) كشف الحجاب (ايسال ثواب كے موضوع پر) في

(۱۱) اسواط العذاب ، وغيره وغيره

وصال يُر ملال:

صدرالا فاضل بدرالا ماش ، تحریک پاکستان کے عظیم رہنما حضرت مولانا سیّد جو تعیم الدین مراد آبادی قدس سرؤ العزیز بروز جمعة المبارک ۱۸۱۸ وی الحجه ۱۳۲۱ اله ۱۳۲۱ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵ و ۱۳

19PA

حوالهجات

Las considerations contain between its transfer

CARTAGO AND ACTUAL OF

CANADA CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

P. William Bridge W. Br

۔ ۔ حیات صدرالا قاضل ہی وہ ع ۔ ایسنا ہی ۱۸۹ سع ۔ ایسنا ہی وہ ۱۸۹ سع ۔ اس کا مجراتی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔

ه -- اس كاستدى دبان شى ترجمه و چكا ب-

# كتابيات

کتب:

۱- احمد رضا بریلوی، امام: الاستمداد، مطبوعه نوری کتب خانه، لا بهور ۲- ارا کین جماعت رضائے مصطفیٰ، بریلی: دوامغ الحمیر ،مطبوعه بریلی

۳- اراکین جماعت رضائے مصطفیٰ ، ہر ملی : رودادمناظرہ

٣- اقبال احمد فاروقی ، پيرزاده: تذكره علائے المستنت ،مطبوعه لا بور ١٩٧٩ع

٥- امام الدين مولانا: نصرة الحق

۲-امیرشاه تا دری، سید: تذکره علاء ومشائخ سرحد، جلد بمطبوعه پشاور

2- ويدار على شاه ،سيّد ، مقدمه ميزان الا ديان بنفسير القرآن .

٨- رشيد احد صد لقي ، پروفيسر، تنج إع كرال مايه ، مطبوعه آيندُ ادب، لا بور

9 - عبدالشابدشرواني ، مولانا ، باغي مندوستان مطبوعه بجنور ، ٨<u>١٩٤</u>

١٠- عبدالحني لكصنوي ، حكيم : مزبهة الخواطر ، مطبوعه كرا چي -

اا-عبدالقدوس باشي: تقويم تاريخي

۱۲-عبدالنبی کوکب، قاضی: مقالات یوم رضا،مطبوعه لا بورا<u>ے 19</u>

١٥٠٠ غلام معين الدين تعيمي ، مولانا ، حيات صدر الا فاضل

سما-غلام مبرعلی،مولانا،الیواتیت المبریه

١٥- محمد اسلم، پروفيسر: خفتگان خاك لا بور، مطبوعه لا بور

۱۷- محمد اعظم نورانی ،مولانا ،محدث اعظم کیچوچیوی اورتح بیک پاکستان ،مطبوعه لا بور

1911

ا-محدامجد على اعظمى ، علامه: بهارشر يعت

۱۸-محمد ایوب قادری، پروفیسر: یادگار بریلی (انجمن تعاون احباب کی دوسری رپورٹ)

مطبوعه كراچى و ي اء

و المحمر حلال الدین قا دری ،مولانا: خطبات آل انڈیائنی کانفرنس ،مطبوعہ لا ہور ۲۰ محمد دین کلیم ،میاں: سپروردی اولیائے لا ہور ،مطبوعہ مکتبۂ تاریخ لا ہور ۱۹۲۹ء ۲۱ محمد سلیمان اشرف بہاری ، پروفیسر ،سیّد: النور ،مطبوعه علی گڑھ 19۲۱ء ۲۲ محمد سلیمان اشرف بہاری ، پروفیسر ،سیّد: مثنوی ہشت بہشت از امیر خسر و دہلوی

۴۷- همرسلیمان امرف بهاری، پرولیسر، سید: متنوی جشت بهشت از امیر صرو د باد مطبوعه لا مور ۱۹۹<sub>۶ء</sub>

۲۳-محمد صادق قصوری ، میاں: اکا برتح یک پاکستان ، مطبوعه لا ہورا<u>ی ۱۹ ہے</u> ۲۴ - محمد ظفر الدین بہاری ، علامہ: حیات اعلی حضرت ، مطبوعہ کراچی ۲۵ - محمد عبد العلیم صدیق ، مولانا (تمہید) البیان ، مطبوعہ ، میرٹھ

۲۷- محمد عبد الحكيم شرف قا دري، علامه: تذكره اكابر البسنت، مطبوعه لاجور ٢ يـ ١٩٥،

٧٤- محرعبد الكيم شرف قا درى، علامه المخيص بهارشريعت ، مطبوعه لا مورام ١٩٤٠

۲۸ - محمد پکھوچھوی، سید ، حدث: فرش پرعرش ، مطبوعہ مبیل

٢٩- محد مصطفىٰ رضا خال، مفتى: ملغوظات ،مطبوعه كراچى-

٣٠- محمد يوسف سهروروي، اجتماع ضدين في شان قلندر

اس محمود احمد قادری ، مولانا ، شاہ : تذکرہ علمائے اہلسنت ، مطبوعہ بھوانی پور، بہار اے اب سے - نور المصطفیٰ رضوی ، مولانا: پیکر تفدی ، مطبوعہ لا ہور ۱۹۸۹ء

### رسائل واخبارات:

ا-روزنامه "اخبار جعيت" لاجور ٧ فروري ١٩٥٨

٢- ما منامه پاسبان ، الد آباد ، "امام احدرضا غبر" شاره ماري الريل الا اور

۳- ما منامه الرضاء ، بریلی ، رقع الآخر و جمادی الا ولی ۱۳۳۸ میرا جنوری فروری و ۱۹۲۰

٣- ما بنامدرضا ع مصطفى ، كوجرانواله "صدر الشريعة نمبر" ويقعد و ١٩٢٥ إلى ١٩٢٠

۵-روز جهد "سعادت، لاكل بور، ائد المسنّت نمبر" أكست ١٩٢٨ع

THE THE BE

۱- ابنامه ضیائے حرم ، لا مور، شاره نومبر الحالیه ۱- سه مای العلم ، کراچی ، اپریل تا جون ۱<u>م کاره</u> ۸- روز نامه ' مساوات' کا مور ، ۱۹ کتوبر ۱۹ کاره ۱- مانیناند المعارف ، لا مور ، تالد و اپریل سرماله ۱- مانینامه فتوش ، لا مور (لا مور نمبر)

里

# الثان المارية المراكبيم شرف قادري قدس مرة العزية

مرتبه جناب محدعبدالتارطابرمسعودي

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | براسار طاهر معودي          | 747               | N.47                             | 1     | 5   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|-----|
| ان اشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | 20                         |                   | عتوان                            | 18/   | -   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | welle                                             | اداره معارف نعما           |                   | معارف ابوحنيفه                   | 1     | -   |
| 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                            |                   | معات امام رئاني                  | r     |     |
| 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یزم عاشقانِ مصطفیٰ ، لا ہور<br>رضا اکیڈی ، لا ہور |                            | فلفاءامام احمدرضا |                                  |       |     |
| 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | رضا بيدي، ال مور           |                   | سِنِ اہلِ سُنت                   | -     |     |
| 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1981                                              | رضا دارالا شاعت،           |                   | ز کار څرف ملت                    |       | 5   |
| 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | مكتبدرضوبيه لاجور          |                   | ندمات رضوبي (أردو)               |       | 7   |
| 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The same                                          | مكتبه رضوبيه، لا بمور      |                   |                                  |       | 4   |
| · too                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | مكتبه قادرييه، لا مور      |                   | الات شرف قادري                   | 11    |     |
| Da TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trans                                             | Torsels/merks              | رى                | فه معود ملت حضرت شرف قاد         | اطا   | ٨   |
| وانان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                 | ادار دمظهراسلام ، لا ہو    | 1                 | مُولد " خلفا ع مسعود ملت")       | 7     | 1   |
| (زیرطیع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                 | مكتبدرضوبيه، لا جور        |                   | ات دمقد مات رضویه (عربی)         | مقار  | 9   |
| (زيطع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | مكتبدقا دربيه الاجور       |                   | لل شرف قاوري                     |       | 1+  |
| Andrew Control of the Party of |                                                   | م<br>مکتبه قاوریه، لا بهور |                   | リレブとり                            | رفعتو | 11  |
| (زرطع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                 | مكتبدة قادريد، لا بور      |                   | و شرف ( تقریفات و مقدمات کا مجود | آ يکن | 11" |
| (يطع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 | 791 01 20 70 20            |                   | - آرُد                           | 260   | 10  |
| زيرطع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                 | مکتبه قا دریه ، لا بور     |                   | متزةات ثرني                      |       |     |
| (يطبع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                 | تبدقا دربيره لا بهور       | -                 | ئاثرت                            |       | 10  |
| يقروين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                 | بندقا در بير، لا جور       |                   | بنام حفزت ثرنّ                   |       |     |
| يدوين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1)                                               | بدقا دريه، لا جور          | المنت             | 3/2/14                           | /=-   | 1   |





0345-4666768,0322-4973954